



٥ دوسرول برظلم سے بچے

٥ مغر بي اتوام اور سامان عبرت

ن نیکی کی دعوت دیجیے

٥ وحي اللي كي ضرورت اوراجيت

امر بالمعروف چیوژنے کاوبال

٥ وضوسنت كے مطابق سيجيے

ن يوم جعدى فضيلت اوراس كاعمال · منت كى اتباع يجي

نفلى عبادات يابندى سے ادا سيجي

الله المراحزت والنافيقي المراحق عبدان الله





مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ضبط وترتیب مولانا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعددارالعلوم کراچی



### جمسار حقوق بحق ناست محفوظ ميں

خطاب : شخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محرت عثاني ماحب مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبد اللهمين صاحب الناذ جامد داراطم كرابى

تاريخ الثاعت: النام

جلد : ۲۲

ناشر : مين اسلامك پياشرز

با ہتمام : محدِ مشہود الحق كليانوى، ليك آوٹ سينتك : عبدالماجد پراچه

حكومت ياكتان كاني رائش رجسر يشن غبر:13575

#### ملے کے بے

يمن اسلامک باشرز دکرا يی:9205497
 مکتب رحمانيد، أردو با زاره الا بور

• كتيرموارف الترآن دوارالطوم كرا يي ١٣ • كتيرسيدا حمرشهيده أرده بإزار، لا جور

and the same of th

ادارة المعارف، دارالطوم كرا يك ١٣
 ادارة المعارف، دارالطوم كرا يك ١٣

دارالاشاعت،أردوبازاركراي كتيدرشيديد،مركى،دؤكوئد

🟶 حكتهة العلوم ملام كتب ماركيث، بنورى تا دُن مكرا چى 🔹 دارا تخلاص، چنا در

• كتب فاشاشرنيه، قامم سينشر، أردوبازار، كراتي ١٣ ٠ كتبه احياه ، العلوم، كرك

🔹 کتیه مرفاردق، شاونیمل کالونی، نز د میامه رقارد تیر، کرایی 🏓 کتیه رشید به اکوز افتک

• اسلامی کت خانه، بنوری اون کراچی • کشیدهای می گذرو دُو اکورُ احتک

• كتبديت السلام، وفينس كراجي • كتبد فارد قي متكوراسوات

بيت القرآن، چيوني ممثن حيررآباد
 بيت القرآن، چيوني ممثن حيررآباد

سعود به عرب ، کینڈ ا، امریکہ ، افریقہ ، انڈیا اور دیگر ممالک بیں منگوانے کیلیے : '

memonip@hotmial.com

### يبش لفظ

فيخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم

ٱلْحَمْدُ يِلْعُو كُفِّي وَسَلا مُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثِ اصْطَلْفى

أَمَا يَعُنَا!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں،الحمد لشداحقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں اللہ تعالی اس سلط کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا بھی ۔آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ کر صے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر داشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوے زائد ہوگئی ہے۔انہی میں سے پھھ کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیس،اوران کو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا ۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "املاحی خطبات" کے نام سے ٹائع کردے ہیں۔ ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔اور مولانا موصوف نے ان برایک مفیدکام بہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،ان کی تخریج كرك ان كحوالي بي ورج كروية بي-اوراس طرح ان كى افاديت بره كى اس كتاب كے مطالع كے وقت بير بات ذہن ميں رہنى جائے كريكوئى با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہذااس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یکھن اللہ تعالی کا کرم ہےجس پراللہ تعالی کا شکر ادا کرنا جا ہے ، ادر اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مغید ہے،تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ب لیکن الجمدلله، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکدسب سے پہلے اہے آپ کواور پھر سامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نه به وف ماخة مرخوشم ، نه به نتش بسته مشوشم نفے بیادتوی زنم ، چه عبارت وجه معاینم الله تعالى اين فضل وكرم سے ان خطبات كوخود احقر كى اور تمام قار كين كى اصلاح کاذر بعد بنائمی، اور بہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت مول -الله تعالیٰ ے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور نا شرکو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ

محسد تقي عناني

عطافر ما تحس\_آ مين\_

# عب رضٍ مرتب

### (اصلامی خطبات طبع جدید)

الحمد لله، حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب مظہم کے خطبات کی ریکارڈ نگ رنے اوران کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ ٣/مئ ا<u>٩٩١ ۽</u> کو، آج سے تقریباً ٢٥ سال يهل حضرت والا مظلم كى با قاعده اجازت سے شروع كيا تھا، جوتا حال جاری ہے، اور حضرت والا مرحلهم کے وہ الفاظ جو فضا کی ہواؤں میں تحلیل ہو چکے ہے، ان کو محفوظ کر کے قرطاس پر منتقل کیا، بیمل کتنا محنت طلب اور کتنی یا بندی اور کتنا طویل وقت جاہتا ہے، اس کا اندازہ صرف ای مخض کو ہوسکتا ہے جو اس میدان کا رزارے گز را ہو، ورنہ موجودہ دور کے مہل پند حضرات نے بیاطریقتہ بھی اختیار کرلیا ہے کہ دوسروں کی محنت اور کاوش کو جدید انداز میں نام بدل کر بازار میں پھیلا رہے ہیں، چنانچہ آج بازار میں آپ کو بہت می الی کتامیں نظر آئیں گی جن کے اندروہی مضامین انہی عنوانات سے شاکع کئے جارہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے دوسرے ناموں ہے شائع ہو بھے ہیں، اور سالہا سال سے لوگ ان ہے استفادہ کررہے ہیں۔

بہرحال! ان خطبات کا پہلا مجموعہ'' اصلاحی خطبات'' کے نام ہے اب تک بائیس جلدوں میں منظر عام پر آچکا ہے، اور اب میے مجموعہ' جدید کمپوزنگ اور جدید طباعت' کے ساتھ قار کین کی خدمت میں حاضر ہے۔

نیز حصرت والا مظلم کے وہ خطبات جوجا مع مسجد بیت المکرم میں جعد کی نماز سے پہلے بیان فرمائے گئے ہیں جو کہ پارہ عم کی جیوٹی چیوٹی سورتوں کی تغییر اورتشر کے پرمشمل ہیں، ان کا مجموعہ 'خطبات عثانی'' کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے، اور اس کی ۲ جلدیں الحمد للدشائع ہو چکی ہیں، مزید جلدوں پر کام جاری ہے۔

اور حضرت والا مظلم كے وہ خطبات جوآپ نے جامع مىجد بيت المكرم كافت الله الله على بيان فرمائے تنے ، ان ميں بيان فرمائے تنے ، ان ميں بي شار خطبات وہ جيں جن كواب تك "اصلاحی خطبات" ميں شامل نہيں كيا جاسكا۔ وہ عنقر يب انشاء اللہ تعالى منظر عام پر آنے والے جيں۔ قاركين سے درخواست ہے كہ دعا فرما كيں كہ اللہ تعالى ان تمام كامول كوآسانى كے ساتھ پايہ تحميل پر پہنچائے ، اور حضرت والا مظلم كے ليے اور احقر كے ليے صدقہ جاريہ اور ذخيرہ آخرت بنائے۔ آھين

#### والسلام

محب دعب دالتب ميمن استاذ جامعه دارالعلوم كرا چي

## اجمالی فہرست

| صفحتمبر | عنوانات                          |          |
|---------|----------------------------------|----------|
| rq      | مغربي اقوام اورسامان عبرت        | 0        |
| ۵۹      | وحئی الٰہی کی ضرورت اور اہمیت    | <b>(</b> |
| 91      | وضوسنت کے مطابق سیجئے            | 0        |
| 119     | يوم جمعه كى فضيلت اورا سكے اعمال | 0        |
| 11-9    | دومرول پرظلم سے بچیئے            | 0        |
| 121     | نیکی کی دعوت دیجیئے              | 1        |
| r.2     | امر بالمعروف چيوژنے كاوبال       | 0        |
| r=2     | سنت کی اتباع کیجئے               | 0        |
| 121     | نفلى عبادات يابندى سادا سيجئ     | 0        |

## تفصيلى فهرست

عنوانات ①مغرنی اقوام اور سامان عبرت ہروا قعداور ہرمشاہرہ سبق آموز ہوتا ہے 27 حفرت ڈاکٹرعبدالی صاحب کا کھا کا ایک واقعہ زندگی کے سفر میں رہنما کی ضرورت ظاہری سہاروں پر بھروسد کرنا ناوانی ہے ام سا ایے آپ کوخاک میں ملادے 40 بروا قعدے عبرت حاصل كرو 20 مغربی دنیاسے عبرت کی باتیں P4 دنیا کمانے کے لئے وہاں جاکرآ بادہوئے 44 زیادہ میں کمانے کے لئے غیر سلم ملک میں آباد ہونے کا تھم 44 میں ایسے فض سے بری ہوں TA انمی کے رنگ میں پوری طرح رنگ کئے ا ہے آباء واجداد کا دین بعول گئے ان كوائي بيول كى فكرلات موكى

| صغيبر | عنوانات                                  |
|-------|------------------------------------------|
| m1    | سجد کوزندگی کا مرکز بنالیا               |
| ۳۱    | وردراز سسركر كے معجد ميں حاضري           |
| rr    | بچوں کو اسلامی تعلیم ولانے کی فکر        |
| M.    | مشرق کے مسلمانوں میں بے فکری             |
| 44    | يهاں كى صورت حال اور و ہاں كى صورت حال   |
| 44    | ان دسائل کی قدر کردادر فائده اشاؤ        |
| 44    | ایک نومسلم کو جماعت چھوٹے پرانسوس        |
| 50    | نومسلم میں اسلامی تعلیمات کا شوق اور جذب |
| MA    | یہاں دیجی علوم کے دروازے کھلے ہیں        |
| MA    | مبیں یافعت ہم سے نہ چمن جائے             |
| 72    | ہم نے کوئی مشقت اسلام کے لئے نہیں اٹھائی |
| r^    | ساری ترتی کے باوجود دل میں سکون نہیں     |
| 14    | دل کاسکون اللہ کے سامنے جھکتے میں ہے     |
| ٥٠    | وہ مندوسادھوؤں کے بیچے جل پڑے            |
| DI -  | اسلام چیش کرنے کا نا در موقع             |
| ۵۱    | مسلمان قصور دار ہیں ، اسلام نہیں         |
| ۵۲    | ہم لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں        |
| or    | باطل کے اندر رق کرنے کی صلاحیت نہیں      |

| صغخبر | عنوانات                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۵۳    | مغربی اقوام کی ترتی کی وجه                          |
| ٥٣    | خریدا ہوا سامان ایک ہفتہ کے بعد واپس کر سکتے ہیں    |
| ۵۵    | ہم نے دین کی اچھی ہاتیں چھوڑ دیں                    |
| 24    | م<br>مرخص ایخ عمل کا ذ مه دار ہے                    |
| 04    | اختآم                                               |
| ۵۹    | ⊕وحی الٰہی کی ضرورت اور اہمیت                       |
| 44    | وارالعلوم بفیلو کی افتیاحی تقریب                    |
| ٩٣    | امریکه میں مدرسہ کا قیام                            |
| Ala.  | دارالعلوم کا تعارف اوراس کی ضرورت                   |
| 40"   | اس ترتی یافته دور میں قدیم نظام تعلیم کی کیا ضرورت؟ |
| ۵۲    | دوغلم ، ، کس کو کہتے ہیں<br>ا                       |
| 40    | زندگی گزارنے کے لئے علم کی ضرورت                    |
| 77    | حصول علم کے پانچ ذرائع                              |
| 77    | ہر ذریعہ کا ایک دائر و کارہے                        |
| . YZ  | علم كا حِيثا ذريعه ْ 'عقل''                         |
| ۸ĸ    | عقل کی ضرورت کہاں چیش آتی ہے؟                       |
| 44    | علم كاساتواں ذريعه ' دحني الٰبي' '                  |

| صغينبر | h. * F                                        |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | عنوانات                                       |
| 44     | عقل کا بھی ایک دائرہ کارہے                    |
| 4.     | سلام اورسيكولر نظام ميس فرق                   |
| ۷٠     | وحيّ النبي كي ضرورت                           |
| ۷1     | عقل وهو كه دينے والى ہے                       |
| ۷۱     | بہن سے نکاح خلاف عقل نہیں                     |
| ۷۳     | بہن اور جنسی تسکین                            |
| 25     | عقلی جواب ناممکن ہے                           |
| ۷۳     | عقلی اعتبارے بداخلاتی نہیں                    |
| ۷۳     | نب كانتحفظ كو كى عقلى اصول نہيں               |
| 45     | بی میوشن ارخ (Human Urge) کا حصہ ہے           |
| 40     | وحَيَ اللِّي ہے آزادي كانتيجہ                 |
| 40     | عقل کا فریب                                   |
| ۷۲     | عقل كاايك اورفريب                             |
| ۷۸     | عقل کی مثال                                   |
| ۷۸     | اسلام اور سيكولرازم بيس فرق                   |
| ۸۰     | صرف ذہب معیار بن سکتا ہے                      |
| ۸۱     | ہارے پاس اس کورو کنے کی کوئی دلیل نہیں ہے     |
| Ar     | اس تھم کی ریزن (Reason) میری تجھ میں نہیں آتی |

| صغختبر | عنوانات                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| Ar     | قر آن وحدیث میں سائنس اور ٹیکنالو جی      |
| ۸۳     | سائنس اور شيكنالو جي تجربه كاميدان ہے     |
| ۸۳     | اس ملک کی بنیاداندر سے کھو کملی ہے        |
| ۸۳     | تاكتم تبايى سے في جا وَ                   |
| ٨٣     | وحی البی کے آ مے جمکنا پڑے گا             |
| ۸۵     | اس ادار ہے کا مقصد                        |
| ۸۵     | یہ طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں            |
| PA     | طعنددینے والے نا ہو گئے                   |
| ٨٧     | وحتی الہی کا نورونیا میں پھیل جائے        |
| ۸۸     | ایسے اداروں کی اللہ تعالیٰ مدوفر ماتے ہیں |
| A9     | بيسب ان كاكرم ان كى عطائے                 |
| A9     | اپنے بچوں کا چیرورو                       |
| 91-    | ⊕ وضوسنت کے مطابق سیجئے                   |
| 91"    | چېره دهونے سے آنکھ کے گناه معاف           |
| 91"    | ہاتھ یا وَں دھونے سے دوتوں کے گناہ معاف   |
| 90     | تین اعمال ہے گناہ معاف درجات بلند         |
| 94     | نا گواری کے با وجود وضو پورا کرنا         |

| مغيبر | عنوانات                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 94    | مبدی طرف کثرت ہے جانا اور نماز کا انظار کرنا |
| 94    | ية تينول عمل جهادي                           |
| 9.4   | وضوكي ابميت اورفضيلت                         |
| 9.4   | وضوے کناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں                |
| 99    | وضوے فارغ ہواتو پاک صاف ہو کیا               |
| 1 • • | وضوظاہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ             |
| 1++   | خلیفہ ونت وضوکر کے دکھایا کرتے تھے           |
| 1+1   | وضو کے کامل ہونے کی دعا                      |
| 1+1"  | نماز میں خیالات کی کنرت                      |
| 1+1"  | اور شیطان نے نماز حپیر وادی                  |
| 1+1"  | خیالات کی کثرت وضو کے ناقع ہونے سے ہے        |
| 1+1"  | وضو کے آ داب                                 |
| 1+(*  | وضويس ياني كاامراف ندكري                     |
| 1+4   | کلی کرنے اور ناک میں پائی ڈالنے کا طریقہ     |
| 1+4   | چېره دهونے کا طریقتہ                         |
| . 1+4 | ہاتھ دھونے کا طریقہ                          |
| 1+4   | سركأسح كالحريقه                              |
| ۸+۱   | یا کان دھونے کا طریقہ                        |

| صغفبر | عنوانات                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| [+9   | كونى جكه خشك شره جائ                      |
| 11+   | نیل پالش چیرانی ضروری ہے                  |
| 11+   | وضو کے دوران پڑھنے کی دعائمیں             |
| 111"  | هرعضو کی علیحد و علیحد و دعا نحی <u>ن</u> |
| IIP   | وضوشروع کرتے وقت کی دعا                   |
| itr   | محثوں تک ہاتھ دھونے کی دعا                |
| 198   | کلی کرنے کی دعا                           |
| 1112  | تاك ميں پانی ڈالتے وقت کی دعا             |
| 1110  | چېره د موت و د د ت کې د عا                |
| 110   | قیامت کے دن اعضاء حمکتے ہو گئے            |
| III   | وایال ہاتھ دھونے کی دعا                   |
| 114   | مجموی زندگی درست کرنے کی فکر کریں         |
| IIA   | ا با یاں ہاتھ دھونے کی دعا                |
| IIA   | مرکامن کرتے وقت کی دعا                    |
| 119   | عرش كے مائے والے ممات افراد               |
| 181   | مردن کے سے وقت کی دعا                     |
| 181   | وایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا               |
| 181   | میل صراط پر ہرایک کوگز رنا ہوگا           |

If

| -        |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| صفحةمبر  | عنوانات                                 |
| Irr      | بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا             |
| 177      | مسواك كي فضيلت                          |
| 154      | مسواک کے فوئدے                          |
| irr      | توتھ برش کا استنعال                     |
| ira      | وضو کا بچا ہوا یانی کھڑے ہو کر پیٹا     |
| iry      | وضو کے بعدرومالی پر چھینشے مار تا       |
| HY       | اس فخف کے لئے جنت کی ضانت ہے            |
| 182      | میرے باطن کو بھی پاک کردے               |
| IrZ      | خلاصہ                                   |
| 119      | ® يوم ِ جعه كى فضيلت اورا سكے اعمال     |
| ir r     | تمهيد                                   |
| 177      | جعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت            |
| lh.h.    | انسان كالصل كام صرف عبادت تما           |
| السرائر  | تم اس جان کو جائز کاموں میں استعمال کرو |
| الما سال | جمعه کے دن عبادت زیا دہ کرو             |
| ira      | جنعه کے دن کی عبادات                    |
| fr" Y    | جعہ کے دن قبولیت کی مھٹری               |

| منحنبر  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA ,   | خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1129    | @ دوسرول برظلم سے بحیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iri     | الميليد المستواد المستود المستو |
| ושיו    | تصوف كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدنس   | ووقخص سیدها جنت میں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IME     | پهلي عورت جېنم مين ، د ومري جنت مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hr. Le. | امام محدرحمة الندعليه كامقام بلند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II" ("  | بيقسوف كي كما بين جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMA     | ظالم كا كوئي سفارشي تبيس ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| וויץ    | ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہونگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IMZ     | بخل نے امتوں کو تیاہ کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1677    | " "ظلم" كلغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ir'A    | گائے بولی: میں اس کام کے لئے پیدانہیں کی حمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117' 9  | حفزت ابوبكر غثلثا ورحفزت عمر غثثة كاايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10+     | حضرت ابوبكر خطيح كاوا تعدمعراج كى تصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101     | ظلم کے معنی دوسرے کی حق تلفی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IDT     | ظلم كى حلا في دنيا مِس كرلوورنه آخرت ميں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ior     | ظالم کی نیکییاں مظلوم کو دیدی جائیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مغنبر | عنوانات                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۱۵۳   | ظالم کی حجوث نہیں ، انسان ہویا جانور                |
| ۱۵۳   | ما نوروں سے بھی بدلہ دلوا یا جائے گا                |
| 100   | تقوق الله توب معاف ہو سکتے ہیں                      |
| 100   | حقوق العبادتوبه سے معاف نہیں ہوتے                   |
| rai   | ظلم کامغیوم ہمارے ذہنوں میں                         |
| ral   | سفت کال کرنا تلم ہے                                 |
| 104   | یجی دوسرے کے مال کی چوری ہے                         |
| IDA   | حکومت کا بیسہ نا جائز استعمال کرنا خطرناک معالمہ ہے |
| IDA   | عکومت کا پیسہ پوری قوم کا <u>پی</u> سہ ہے           |
| ۱۵۹   | رر ر کا چیہ بے شارانسانوں کا چیہ ہے                 |
| 14+   | بولا نامحمر منيرصاحب كاايك اورقصه                   |
| 14+   | مررسه کا پیسرا مانت ہے                              |
| 141   | قرض لے کرتاوان ادا کیا                              |
| 141   | گران کے ساتھ میوا قعہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے        |
| IYr   | تضرت فينخ الهند نينينة كي تنواه مين اضافه           |
| IME   | يرى تخواه اب كم ہونی جائے                           |
| ואר   | پہلے سامان کا وزن کرا کر کرایہ اوا کرنا ہے          |
| ari   | بجھے اس سے بھی آ گے جاتا ہے                         |

| منخبر | عنوانات                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| ITT   | حضرت تھانوی میشنے کے ایک خلیفہ کا واقعہ         |
| PYA   | آوها ککٹ لینے پرخلافت سلب کرلی                  |
| IYA   | مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے               |
| 149   | ہر جگہ بیدد صیان ہو کہ اللہ و کھور ہاہے         |
| 14+   | بعض وه کام جن کو آ دی گناه بی نہیں مجھتا        |
| 124   | 🕥 نیکی کی دعوت د سجیئیے                         |
| 140   | تتمهيد                                          |
| 124   | يبلي حديث                                       |
| 124   | دوسري مديث                                      |
| 144   | يه دونول عظيم كام جي                            |
| 149   | اسكے نامہ اعمال میں گناہ لکھنا جارہا ہے         |
| 149   | علانيه گناه کي توبه علائيه ضروري ہے             |
| IA+   | اس ونت تک توبه قبول نهیں ہوگی                   |
| IA+   | جیت مدیث کے خلاف لکھنے والےصاحب کی توبہ         |
| IAr   | غیبت ہے تو بہ کا طریقہ                          |
| IAP   | م <sup>شخ</sup> ض دوسروں سے حقوق معاف کرا تارہے |
| IAT   | برائی کی دعوت دینا پڑا خطر تاک ہے               |

(IA

صنحتمبر عنوانات IAC گناہ کو گناہ نہ جھٹا بڑا خطرناک ہے شراب کی حرمت کا منکر کا فرے IAA سود کی حرمت کا منکر کا فرہے IAA IAY تيسري حديث كل مبح ميں به جبنڈ ااس حض كودونگا IAY على بن الى طالب كهال إي؟ IAA خيبر كا دروازه المما ژنے والی روایت IAA كيابل اس وقت تك لزتار مول 1/4 یمل سرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہے 19 . دعوت دييخ كونيس جيور نا چاسيخ 19+ فرعون کو دعوت دیتے رہے 141 موقع كوضائع مت كرو 191 حضرت ڈاکٹر صاحب کوفکر 191 دعوت کا جذبہ طبعی حاجت بن جائے 191" جو کام خودنیں کرتے اس کی وعوت ویٹا 195 حضرت مولا نارشيداحمر كنكوهي بينطة كامقام 190 ٣٥ سال بين پېلى مرتبه سورة فاتحه چيوث من 190 میری مثال ایک ڈ اکوجیسی ہے 194

| صخنبر | عنوانات                                 |
|-------|-----------------------------------------|
| 194   | ایک ڈاکو پیرین کر بیٹھ گیا              |
| 19/   | ہارے شیخ اعلیٰ مقام پیر ہیں             |
| 199   | ميرامقام ټواسغل السافلين ميں ہوگا       |
| 199   | ڈ اکوکوشنخ طریقت بنادیا                 |
| ree   | اچھائی کی طرف رہنمائی فائدے سے خالی ہیں |
| r     | شنغ کوبھی مریدے فائدہ پہنچتا ہے         |
| 7+1   | الله تعالی واسطے کے ذریعہ عطا کرتے ہیں  |
| r•r   | استاد کوشاگردے فائدہ پہنچتا ہے          |
| 1.01. | المام بخارى مكيفة كاقول                 |
| 11.   | دوسروں کوترغیب دینے کے تین فائدے        |
| r+n   | ش اس عمل پر تقر یر کردیتا ہوں<br>م      |
| r+r   | بات کہنے کے آ داب اور طریقے             |
| r+0   | بات کہنے کی تین شرطیں                   |
| r+2   | @امر بالمعروف حچوڑنے كا وبال            |
| ri+   | يميية                                   |
| r(+   | سونے کا زیورمرد کے لئے جائز نہیں        |
| rII   | بيانگوشي آگ کا انگاره ہے                |
| rir   | میں اس انگوشمی کوئییں اٹھا ؤں گا        |

.

صخفهر عنوانات حضور مل فاليل كر حكم كآ محسب كحية ربان 212 سونے جاندی کے برتن کا استعال حرام ہے 111 آپ نے اس برائی کو ہاتھ سے روک دیا 1117 امر بالمعروف چھوڑنے کا وبال TIP عذاب كى مختلف شكليس MID حرام كمانے كانتيجہ MIN بردل سالك بزاران غم بود 114 آج دعا تمي كيون تبول نہيں ہوتيں؟ MIA اس کی دعا کہاں سے تبول ہو MIA اس صورت بھی دعا نمیں قبول نہیں ہوں گی 119 بيرسب سے افضل جہاد ہے Y . کلمہ وقت کے ساتھ نیت بھی حق ہو 271 حق بات زم انداز میں کی جائے 221 ظالم بادشاہ کوتنہائی میں نصیحت کرے rrr ''عبیدالله بن زیاد'' کی شهرت احیمی نیس تقی rrr حضرت عائذ کے دل میں نفیجت کا خیال آیا 220 اسكو المين كلفظ سے خطاب كيا rra تقيحت كاخويصورت انداز 770

صفحتمبر عنوانات عبيداللدين زيادكا جواب 224 حفرت عائذ بثاثة كاخوبصورت جمله ہم اس کی اصلاح کے تعکیدارہیں TTZ حضرت موى عليه السلام كونرى كأحكم 277 779 عجيب دغريب حديث ميرابة ل اتنابرانهيں 779 پھر گناہ کی نفرت کم ہوتی چلی جائے گ بني اسرائيل بين فساد كا آغاز محبت انسان پراٹر انداز ہوتی ہے بائيكا ثنبيس بلكة خصوصي تعلقات ندركم 777 ا چھے لوگ آج بھی مل جا تیں گے آخرت فكركر وبمحبت الحيمي كرو اب گناہ کی نفرت دل سے ختم ہور ہی ہے 777 خواتین کےسفر کا انداز پہلے کیا تھا 77 77 rma بري محبت كانتيجه ﴿ سنت كَى اتباع مَلِيحَةُ **1**2

صفحتمير عنوانات 100 تصوف ،طریقت کامقصود''ا تباع سنت' ہے میں نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کئے 441 میں پیرظل اور اصل تک پہنجا PPP یں وعا کرتا ہوں آ پ آ بین کہیں 777 ہمارے سلسلے میں وصول جلدی ہوجا تا ہے 777 ا تباع سنت می محبوبیت کی شان 466 ال وقت الله كے محبوب بن جاؤ كے MA ا تباع سنت مثى كوسونا بنادينا ب የሮዝ ا تباع سنت سے ' جذب' حاصل موجائے گا FFY حضور مان المالية كازندكى تبهار الم المنابية ينتمونه rrz جانورول كومعلم اورمرني كي ضرورت نبيل PCA انسان کھانا لکانے میں معلم کا محتاج rr9 علاج كرنے ميں معلم كا محاج 10+ ہرآ سانی کتاب کے ساتھ رسول ضرور آیا 14. 101 نی کے نور بغیر کتاب نہیں سمجھ کتے ایے نی کی نقل اتارتے جاؤ TAT حضور مان المالية كا خلاق قرآن كريم كاعملي نمونه إل PAP انسان کی عقل د حوکدد ہے والی ہے 700

منحتبر عنوانات انسانی عقل غلط جواب دینا شروع کردیتی ہے TOP سوشلزم کی تا کامی کی وجیہ TAP صرف عقل رہنمائی کے لئے کافی نہیں 100 عجيب وغريب حديث PAY رخصت ہونے والے کی قعیحت MAL بهل نفیحت: اللّٰه کا خوف پیدا کرو ran د دسری نفیحت: اینے امیر ادر حاکم کی اطاعت کرو MAA حبشي غلام كي مجى اتباع كرو 709 بغاوت کرنے والے کوئل کر دو 709 حاكم كوگالي مت دو، نه برا كبو 74. عمال تمهارے اعمال کا آئیذہ PHI حباج بن بوسف كى غيبت حا تزنبيس MYM حائم كي اصلاح كاطريقه 742 ساست کاطریقہ انگریز وں سے لے لیا 747 عناه میں حاکم کی اطاعت جائز نہیں 140 حاکم کا تھم مانٹاشر عاواجب ہے 747 ' خاکم کی اطاعت 'اُوٹی الْاَمْدِ '' کی اطاعت ہے CYT میرے بعدتم بہت اختلاف یا ؤکے

صفحتبر عنوانات اليے وقت ميں تم ميري سنت كو پكڑ ليماً 144 خلفائے راشدین کی سنت میری بی سنت ہے **144** جعه کی دوسری اذ ان حضرت عثمان عاش کی سنت تراوت خفرت فاروق اعظم نطالة كى سنت ہے MYA سنت كومضبوطي سے تھام لو 749 بدر یکھوکہ وہ سنت کے مطابق ہے یانہیں؟ **144** 🛈 نفلی عبادات یا بندی سے اوا سیجئے 121 727 140 عبادات میں اعتدال ہونا جاہے نغلى عبادت فرض و واجب تونہيں YZA نوافل الله تعالى كى محبت كاحق بيل 140 نوافل فرائض وواجبات كي يحيل كرنے والے ہیں YZY 144 نوافل قرب البي كا ذريعه نغلی عیادات توانا کی جیں YZA کیااب مجی وفت نہیں آیا **FA** • حفرت فضيل بن عياض ينيي میرے پروردگار، وہ وفت آھیا 1A+

| صفحتمبر | عنوانات                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| rar     | حفرت عبدالله بن مبارك بمنطة             |
| ram     | عظيم انقلاب                             |
| rar     | سب سے زیادہ پہندیدہ عمل                 |
| rno     | تم فلال هخص کی طرح نه بن جانا           |
| PAY     | نغل کو پورا کرنا وا جب ہوجا تا ہے       |
| PAY     | نغلی روز ہ پورا کرنا واجب ہے            |
| rn2     | نغلی عمادات کی پابندی کریں              |
| raa     | سکسی دن چیوٹ جانے پر گناہ نہیں          |
| raa     | تعداد ش کی کرلو                         |
| 749     | حصرت تفانوی مکلیه اور معمولات کی پابندی |
| r 1 9   | حضرت فيخ البندين كالمخ كالرعوت          |
| r9+     | حضرت میں اپنامعمول بورا کرلوں؟          |
| 791     | معمول کوئم کردو۔ ترک مت کرو             |
| r91     | عمل اچھاہو، چاہے زیادہ نہ ہو            |
| rar     | اس ونت به تضور کرلیا کرو                |
| rgr     | نماز جہیں ممبغی لے گ                    |
| ram     | ستی کا علاج ہمت اور چستی ہے             |
| rar     | حاصل تضوف                               |

| صغفير      | عنوانات                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| 790        | جس عبادت کا موقع لمے ، کرگزرو                    |
| <b>190</b> | تم يركوني كناه نبيس                              |
| 794        | موقع کھنے پر تبجداور اشراق پڑھ لے                |
| r92        | تبجد کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے             |
| 194        | نغلوں کی قضانہیں ، تلافی ہے                      |
| r99        | کھانے سے پہلے دعا بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لے |
| <b>199</b> | حضور مان التيايي كالتبجد كو قضا كرنا             |
| P++        | خلاصهل                                           |
|            |                                                  |
|            |                                                  |
|            | ***                                              |
|            | •                                                |
|            |                                                  |
|            |                                                  |
|            |                                                  |
|            |                                                  |
|            |                                                  |
|            |                                                  |

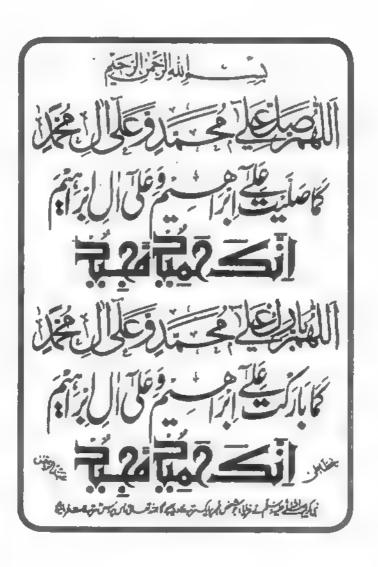

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

# مغربي اقوام اورسامان عبرت



ضبط وترتيب

مولا نامحر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دار العلوم کراچی





ضبط وترتيب : مغربي اقوام اورسامان عبرت

خطاب : شيخ الاسلام حفرت مولا نامفتى محرتنى عثاني مظلبم

منبط وترتيب : مولانا محرعبد الله ميمن صاحب

تاریخ: ۲۲ /می ۱۹۹۲ بروز جمعه بعد نمازعمر

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن ا قبال كراجي -

### يشم للوالزنحلن الزجيم

### مغربي اقوام اورسامان عبرت

الْحَهُلُ اللهِ اَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ اِللهِ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ الله وَنَعُوذُ اللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْلِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ لَيُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ وَمَلَا اللهُ وَحَلَهُ وَمُولَلانًا مُحَمَّلًا اللهُ وَمَالًا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَلانًا مُحَمَّلًا اللهُ تَعَالًى وَمُؤلِلانًا مُحَمَّلًا اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا كَلِيمُ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا كَلِيمُ اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا كَلِيمُ اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا كَلِيمُ اللهُ الله

فَقُلُ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعْبَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ"

(صحيح بخاري كتاب الرقاقي باب الصحة والفراغ حديث نمبر ٢٢٢)

تمهيد

بررگانِ محترم و برادران عزیز: آج آپ حضرات ے تقریباً دُھائی

مہینے کے بعد یہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ان میں سے ایک مہینہ تو رمضان المبارک کا گزرا۔رمضان المبارک میں یہاں (معجد بیت المکرم) میں بیانات کا یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے۔رمضان المبارک کے بعد تقریباً سوا مہینے تک جھے پچھ موئی۔ طویل سفر چیش آئے۔جن میں المحدللہ حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ اوراس کے علاوہ تقریباً تین ہفتے امریکہ اور کینیڈا میں گزارنے کا موقع ملا۔

### ہروا قعداور ہرمشاہدہ سبق آموز ہوتا ہے

الله تعالیٰ نے انسان کو یہ آئکھیں دیکھنے کے لئے اور مشاہدہ کے لئے عطا فر ما ئمي ليكن كوئى نظاره اور كوئى مشاہده اس وقت تك مفيدنہيں جب تك اس ہے کوئی سبق شدلیا جائے۔ اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کی جائے۔ جن حصرات کو اللہ تعالیٰ نے دیدہ بینا عطا فر ماتے ہیں ، بصیرت عطا فر ماتے ہیں۔ وہ لوگ آتھھوں کے سامنے پیش آنے والے ہر واقعہ ہے سبق لیتے ہیں اور اس کو اینے لئے سر مالی عبرت بناتے ہیں۔اور یہی فرق ہے اس مخف میں جس کو اللہ تعالی نے بزرگوں کی صحبت عطا فر مائی ہو۔ اور جو اس دولت سے محر وم ہو\_\_\_ بزرگوں ک صحبت کے نتیج میں آ نکھ اور نگاہ الی چیزوں کی طرف مبانے لگتی ہے۔جس کی طرف عام آ دی کی نگاہ نہیں جاتی اور اس کا مشاہدہ ہم نے اینے بزرگوں میں کیا کہ ایک سادہ ساوا قعہ جو ہمارے سامنے بھی پیش آتا ہے اور گز رجاتا ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ای واقعے ہے انہوں نے ابیاسبق لیا کہ آ دمی جیران ہوجا تا ہے کہان کا ذہن اس طرف کیے چلا گیا۔

حضرت ڈاکٹرعبرالحی صاحب پیشلتہ کا ایک واقعہ

به رے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب پُڑھنڈ ایک دن اپنا وا قعہ سنانے لگے کہ میں ہندوستان کے کسی شہر میں سفر پر گیا ہوا تھا اور واپس آر ہا تھا۔ اور تا تھے میں سفر ہور ہاتھا۔ چلتے چلتے اچا تک گاڑی بان نے گھبراہٹ کی حالت میں تا تھے کوایک طرف کھڑا کیا اور ہمیں کہا کہ آپ جلدی ہے تانے ہے اتر جا تیں\_ میں بڑا جیران ہوا کہ سامنے تو کوئی وا قعہ ایسا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ ے رگھبرائے ، مجراس نے بتایا کہ یہاں اس علاقے میں ایک بہت تیز آندھی آیا كرتى باوراس آندهي مين اگرآ دي سواري ير جو، يا ويسے كھشرا جوتو بعض اوقات وہ آندھی اس کواڑ اکر لے جاتی ہے۔اور جان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں۔اس لئے اس وقت گاڑی جلانا ٹھیک نہیں۔اس نے آثار ہے محسوس کرلیا کہوہ آندھی آنے والی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے کہنے کے مطابق تائے سے ینچے اثر آئے۔ اور اب تاتلے سے اتر کر سوچا کہ کہاں جانا جاہے؟ تو مجھے ایک سایہ وار ورخت نظر آیا۔ میں نے سو جا کہ یہ جگہ مناسب ہے چنانچہ اس ورخت کے قریب جانے لگا۔ تواس تا نکے والے فورا یکارا کہ خبر دار! درخت کے نینے نہ جا نمیں اس لئے کہ جب آندھی آتی ہے تو و • درختوں کو بھی ا کھاڑ دیتی ہے۔ اور جو آ دمی درخت کے نعے ہوتا ہے وہ کیلا جاتا ہے لہذا درخت کے نیچنیں، بلکہ کھلے میدان میں چلو۔ جب کھلے میدان میں پہنچے تو کہا کہ زمین پر چیک کر لیٹ جا کیں ، چنا نجہ ہم زمین سے چیک کرلیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک زبردست آندھی آئی جس کا جمیں پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس آندھی میں واقعتا شلے اڑے جارہ ہیں اور درخت اکھڑرہے ہیں اور گررہے ہیں۔ اور ہم ای حالت میں زمین سے چپک کر لیٹے رہے۔ اور وہ آندھی ہمارے اوپر سے گزرتی رہی۔ تقریباً آوھے گھنٹے کے بعد فضا صاف ہوگئ۔ تقریباً آوھے گھنٹے کے بعد فضا صاف ہوگئ۔ اور آوھے گھنٹے کے بعد فضا صاف ہوگئ۔ اور آوھے گھنٹے کے بعد فضا صاف ہوگئ۔ اور آپھر اس گاڑی بان نے کہا کہ اب وہ آندھی گزرگئ ہے۔ اب دوبارہ تا تگے میں سوار ہو گئے اور آگے کا سفر شروع کے سے اور آگے کا سفر شروع کے در آگے کا سفر شروع

### زندگی کے سفر میں رہنما کی ضرورت

یہ واقعہ سانے کے بعد میں نے اس واقعہ سے بیستن لیا کہ سب سے پہلی بات تو بیہ کے کرزندگی کے سفر میں رہنما کی ضرورت ہے۔ اس رہنما کو پت ہوتا ہے کہ کب اور کس وقت اور کہاں آندھی آتی ہے۔ اور کس طرح آتی ہے اگروہ رہنما تا تکے والا ندآ تا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ آندھی آنے والی ہے۔ اس فرح نے آثار سے اور قرآئن سے بتا دیا کہ آندھی آنے والی ہے۔ اس طرح زندگی کے سفر کے لئے بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ جو پہلے سے بتا دے کہ تم زندگی کے سفر کے لئے بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ جو پہلے سے بتا دے کہ تم آندھی کا نشانہ بننے جارہے ہو۔ اس سے بیخے کا سامان کرلو۔

### ظاہری سہاروں پر بھروسہ کرنا نا دانی ہے

اس واقعہ سے دوسراسبق سدملا کہ ہم نے تو درخت کے ینچے بناہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن گاڑی بان نے ہمیں درخت کے ینچے بناہ لینے سے منع کر دیا \_\_\_اس ے بیستی ملا کہ بہ ظاہری سہارے جو دنیا بی نظر آتے ہیں ان کوسہارا سجھتا بڑی
تادانی ہے اس لئے بہ ظاہری سہارے ان آ ندھیوں کے موقعوں پر انسان کو اور زیادہ
کچل دیتے ہیں۔ لبذا اس کے علادہ کوئی راستہیں کہ ان ظاہری سہاروں پر بھروسہ
ندکیا جائے۔ اگر ہم اس ظاہری سہارے پر بھروسہ کر لیتے تو مارے جاتے۔

### اینے آپ کوخاک میں ملادے

تیسر اسبق اس واقعہ سے پیا کہ ان آ ندھیوں سے بیخے کا راستہ یہ ہے کہائے آپ کو خاک میں ملا دے اور زمین سے چیکا دے کہ:

کہ دانہ فاک میں مل کر گل گرار ہوتا ہے

یعنی اپنے آپ کو خاک میں ملا دے اور اپنارشتہ او پر والے کے ساتھ استوار کر لے۔ یہ صبح راستہ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آ عد حمیال چلتی ہیں وہ او پر او پر ہے گزرجاتی ہیں۔ اور اس رہنما کی رہنمائی کے نتیج میں وہ آ عد حمیال کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گی ہے بہر حال ، اس ایک واقعہ ہے ہم نے تین سبق لئے۔ ایک یہ کہ رہنما کی ضرورت ، دوسرے یہ کہ ظاہری سہاروں پر بھروسہ نہ کرنا ، تیسرے کہ اینے آپ کوئی میں ملانا۔ اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ استوار کرنا۔

### ہروا تعہ سے عبرت حاصل کرو

آپ اندازہ لگائیں کہاگریہ واقعہ ہمارے آپ کے ساتھ پیش آتا ، تو کیا ہمارا ذہن کبھی ان باتوں کی طرف جاتا؟ اس طرف ہماری اور آپ کی نگاہ نہ جاتی ۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیدہ بینا عطافر ماتے ہیں ، بصیرت عطافر ماتے ہیں وہ لوگ دنیا میں چیش آنے والے ہر واقعہ ہے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں۔قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرہایا:

قُلْ سِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ﴿ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْيِرٍ كِنْنَ۞

(سورةالروم: ٣٢)

لینی زمین میں چلو پھرو،لیکن محض چلنا پھرتا ہی مقصور نہیں۔ بلکہ جولوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے انجام کو دیکھو۔ دیدہ بیٹا لے کر پھرو۔ اور اپنی زندگی کے لئے اس سے عبرت!ور تھیجت حاصل کرو۔

## مغربی دنیا ہے عبرت کی باتیں

مسیح بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چیش آنے والا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس ہے ہم کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکتے ہوں لیکن بعض چیزیں الی ہوتی ہیں جوزیادہ گہری نظر کا تقاضہ کرتی ہیں۔ اور بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں اللہ تعالی وہ نظر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض چیزیں الی ہوتی ہیں جو بالکل ملی اور واضح ہوتی ہیں۔ ہر انسان ان کو محسوں کر لیتا ہے گزشتہ دو تین ہفتے بھے اس مغربی ونیا میں گزارنے کا موقع ملاتو کچھ عبرت کی باتیں سامنے آئیں، خیال ہوا کہ آج آپ کی خدمت میں وہی عبرت کی باتیں عرض کرو۔ واقعۃ ہم سب کے لئے اس میں بڑے عظیم سبق ہیں اور بڑی عبرت کی باتیں عرض کرو۔ واقعۃ ہم سب کے لئے اس میں بڑے عظیم سبق ہیں اور بڑی عبرت کی باتیں عرض کرو۔ واقعۃ ہم سب کے لئے اس میں بڑے عظیم سبق ہیں اور بڑی عبرت کی باتیں علی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا

فرمائے\_\_ آمین۔ دنیا کمانے کے لئے وہاں جاکرآ بادہوئے پہلی بات رہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان مغربی ممالک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جا کرآباد ہو گئ ہے۔ پچھ مسلمان یا کستان ہے، کچے ہندوستان ہے۔ کچھ عرب ممالک ہے، کچھ افریق ممالک ہے۔ مختلف ملکوں سے لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ اور پکھ وہاں کے نومسلم بھی ہیں \_\_ جولوگ ابتداء میں ان مغربی ممالک یورپ اور امریکہ میں پنچے تھے ان کے پیش نظر اپنی معاشی حیثیت کو متحکم کرنا اور ملازمت کے ذریعہ یا بزنس کے ذریعہ زیادہ پینے کمانا ان کے پیش نظر تھا۔مغربی دنیا کی چیک دمک جس کا دور دور سے شہرہ سنا تھا اس چک دمک کود مکھنے کا شوق تھا۔اور وہاں جا کررہ جانے کی آ رزوتھی۔ بیسوچ لوگ وہاں جاکرآیاد ہوئے اورشاذ وونادر ہی کی نے بیسوجا ہوگا کدوہاں ہم چلے گئے توشايد دنيا تو بهتر موجائے ليكن دين كاكيا ہے گا؟ جاتے وقت به بات سوچنے والے شاذ ونا در ہی کچھلوگ تھے۔ورندا کثر لوگ صرف دنیا کی جبک دیک دیکے کر وہاں پہنچ گئے۔انہوں نے بیانہ سوچا کہا گرونیا بن مجی گئی ، میسے زیاد و کما مجی لئے اور دین کو قربان کر کے کمائے تو کیا کما یا۔اس طرف ان کا ذہن ہی جیس گیا۔ زیادہ بیسے کمانے کے لئے غیرمسلم ملک میں آباد ہونے کا حکم۔ یباں بیمسئلہ بھی عرض کر دول کہ کسی غیرمسلم ملک میں صرف زیاوہ پہیے کمانے کی خاطر آباد ہرنا ، بیشری اعتبارے مروہ اور ناجائز ہے۔ فقہاء کرام میں

علامہ شائی وَ مَنظَة نے لَکھا ہے کہ جو تحض اپنے ملک اور اپنے وطن میں اپنی ضرورت
کے مطابق کھا کا رہا ہے لیکن بیرسوج کر کہ زیادہ چیے کی طرح کمالوں۔ ای غرض
سے کسی غیر ملک میں جا کر آباد ہونا گناہ ہے۔ اور علامہ شامی وَ مَنظِة نے لَکھا ہے کہ
ایسے خض کی شہادت قابل تبول نہیں ہاں اگر کسی کو اپنے ملک میں چیے نہیں
مل رہے ہیں اور کھانے کو میسر نہیں یا کوئی اور مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ لیکن
محض چیے زیادہ کمانے کی خاطر زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر وہاں جا کر آباد

میں ایسے خص سے بری ہوں

ایک مدیث ش نی کریم مان ایج نے ارشا وفر مایا:

اَنَا بَرِيئَى مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيثِي يُقِيْمُ بَيْنَ اَظْهُرِ المُشْرِكِنْنَ

(ابو داؤ در کتاب الجهاد, باب النهي هن القعل من الحقضة حديث نمبر ٢٧٣٥)

کہ دہ مسلمان جومشرکین کے درمیان جاکر آباد ہوکہ اس کے چاروں طرف مشرکین اور کا فر ہیں۔ اور بیدان کے درمیان جاکر آباد ہور ہا ہے جس ایسے فض سے بری ہوں۔ حضور اقدس ملائو ہی ہے گئے سخت الفاظ ارشاد فر مائے۔ اور پھر آگے فر مایا کہ: ' لا تتراء بی قار آگئیا'' کے مسلمانوں اور کا فروں کی بستی جس انتا فاصلہ ہو کہ دونوں کی آگ جا کی تو ان کونظر نہ دونوں کی آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا کی تو ان کونظر نہ آئے۔ اور جب یہ لوگ آگ جا دونوں کی ا

آباد ایوں کے درمیان ہونا جاہئے ای حدیث کی وجہ سے نقہا و کرام نے فرمایا کہ محض زیادہ ہیے کمانے کی خاطران ممالک میں جا کرآیاد ہوجانا جائز نہیں۔ النبی کے رنگ میں بوری طرح رنگ گئے لیکن جانے والوں میں کس کواس مسئلہ پرعمل کرنے اور علماء کرام ہے يو چينے كا موش تھا۔اس وقت تو ول ول و ماغ ير بات جمائي موئي تھی كہ وہ جيك د کمک کی و نیا ہے اس میں جا کر آباد ہونا جا ہے۔لہذا وہاں جا کر آباد ہو گئے۔وہاں آباد ہونے کے بعدلوگ دوحصول میں تقسیم ہو گئے۔ایک تو وہ لوگ جنہول نے سہ طریقنہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہوئے انہیں کے رنگ میں رنگ منے \_ بقول شخص\_\_\_ ہرچہ در کا اب نمک رفت نمک شد\_\_ کہ جو بھی نمک کی کان میں گیا۔ وہ نمک بن گیا \_\_\_ انہوں نے بیسو جا کہ جب ہم یہاں آ کر آیا د ہو گئے ہیں تو اب ہمیں انہی کا معاشرہ انہی کی تہذیب انہی کی معاشرت انہی کا ر بن سبن اختیار کرنا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا لباس پوشاک بدل دیا۔ صورت بدل دی۔ اخلاق بدل دیئے۔ زبان بدل دی۔ گویا کرسب مجھ بدل ویا۔ یہاں تک انبی میں ممل مل گئے ۔۔ العیاذ باشہ یہاں تک انبی میں شادی بیاہ کا سلسلہ بھی جاری کرلیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ مردوں نے غیرمسلم عورتوں سے شادیاں کر لیں بلکہ اس کے برعکس مسلمان عورتوں نے غیرمسلم مردوں سے شادیاں کرلیں\_\_\_اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اگر کوئی مخص خور دہین لگا کر مجی ان کودیکھے تو ان کے اندراسلام کا کوئی ذرہ نظرنہ آئے۔

#### اینے آباء واجداد کا دین بھول گئے

لیکن اپناسب پچھ بدلنے کے باوجود جو وہاں کے اصل باشندے تھے ان کی نظروں میں اپنا کوئی مقام حاصل نہ کر سکے۔ بلکہ اس معاشرے میں پھر بھی وہ تیسرے درجے کے شہری ہی رہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ لوگ سے بھی بھول گئے کہ ہمارے آباء و اجداد کس دین کے پیروکار تھے۔ کس دین سے تعلق رکھتے سنتھے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس انجام ہے محفوظ رکھے۔۔۔۔ آبین۔۔

## ان کواینے بچوں کی فکر لاحق ہوگئی

اس کے بالقابل دوسری شم کے لوگ دو تھے کہ جو یہاں سے مغربی ممالک میں ففلت کی حالت میں گئے تھے۔ لیکن دل میں 'لزالہ آلا آللہ فحصہ کا دسول کی ۔
اللہ ''کی چنگاری لے کر گئے تھے۔ وہ چنگاری دل میں روشن اور فروزاں تھی۔
اس چنگاری نے اپنا رنگ دکھایا۔ اور رنگ یہ دکھایا کہ جب شادیاں ہو کی اور بنج ہوئے اور جب نے ہوئے اور جب نے ہوئے اور جب بنج بڑے ہوئے لگے تو اب یہ فکر پیدا ہوئی کہ چلو ہم نے جیسی تیمی گزار لی سوگزار لی ۔لیکن ہم ان بچول کے لئے کیا چھوڑ کر جارے ہیں؟
اور ان بچوں کو کیا بنانا ہے؟ یہ جس معاشرے میں بل بڑھ رہے ہیں اور جس معاشرے کی چارہ کے ایک برٹھے رہے ہیں اور جس معاشرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیدای دفر رہے ہیں اور جس معاشرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیدای دفر رہے ہیں اور جس معاشرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیدای دفر رہے پائے بڑھتے رہے۔
تو یہ نے ایس کے دین سے بالکل ہے گا نہ ہوجا کیں گے۔

مسجد کوزندگی کا مرکز بنالیا

جب بہ فکر ان کے دل میں پیدا ہوئی تو اس فکر نے دل میں ایک غیر معمولی پیاس اور تڑب پیدا کی ،اب ہوش آیا کہ جوزندگی ہم نے دین سے دوررہ کر گزاری، وه کتنی تبای اور ہولنا کی کا راستہ تھا۔اب بیڈکر پبیدا ہوئی کہ بچوں کی فکر تو بعد میں کریں گے پہلے خود اپنی اصلاح کی فکر تو کرلیں\_\_\_ الحمد نشر\_\_ اب چند سالوں سے مید قکر بہت تیزی کے ساتھ ترتی کر ربی ہے ۔۔۔ اور ملانوں میں برزی پیدا ہورہی ہے اس تزی کے نتیج میں لوگوں نے اب و ہاں پر اپنی ساری زندگی کا مرکز معجد کو بنالیا ہے۔اورمسجد کا نام وہاں عام طور پر ''اسلامی سینٹز'' رکھا جاتا ہے۔اورای ذہن اوراس فکر والے حضرات اس''مسجد'' کواپنی تمام سرگرمیوں کا نقط آگا زینا کراوراپنی ساری جدوجبد کا مرکز اس معجد کو بنایا ہوا ہے۔اور الحمدللد بیصورت حال دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں محدول کی الی فراوانی اور کثرت نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ ہر محلے میں معجد ہو\_\_\_ وہال تو بہت مشکلوں سے مسجد بنتی ہے۔ اب وہال الحمد للد بیصورت ہو ر ہی ہے کہ لوگ'' چرچ'' خرید کران کومعجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔لیکن پھر بھی مساجد کی وہ فراوانی نہیں ہے جو یہاں ہے۔

دور دراز سے سفر کر کے مسجد میں حاضری

اس کا متیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ۲۰ میل اور ۵۰ میل دور سے سنر کر کے معجدوں میں وینچتے ہیں۔اور وہاں ایسے نوگ مجی دیکھنے میں آئے جو معم دف ہونے کے باوجود آ دھے آ دھے گھنٹے کی ڈرائیوکر کے یا ٹیجوں وقت مجد میں نماز کے لئے لاز ہا آتے ہیں\_\_ ایسے مناظر دیکھ کر انسان کا ایمان تاز ہ ہوتا ہے کہاس ماحول اور اس معاشر ہے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فکریںدافر ما دی۔بعض مساجد میں بیرد تکھنے میں آیا کہ سب سے زیادہ اجماع فجر کی نماز اورعشاء کی نماز میں تھا۔اس لئے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر جانے سے ملے فجر کی نماز میں محد میں پہنچ جاتے ہیں \_ اور بعض اوقات میں اس ونت بھی ۵۰ ـ ۵۰ میل دور ہے لوگ آ کر فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کی فکر اور کوشش کرتے ہیں کہ مجد کے قریب کوئی رہائش مل جائے تو بڑی نعمت ہو گی \_ \_ اگر کوئی شخص مسجد کے قریب رہتا ہوتو اس کور شک کی نگاہ ہے ویکھا جاتا ے کہ بیخف کتا کوش نصیب ہے کہ اس کا محرمجدے قریب ہے۔ بچوں کواسلامی تعلیم دلانے کی فکر اس ماحول میں بچوں کوقر آن کریم کی تعلیم دلانا ایک بڑا زبر دست مسئلہ ہے۔اور ہرمسلمان اس مسئلہ سے دو جار ہے۔اور روزانہ کم از کم جاریا یا نج عجمنے مرف کرے اپنے بیچے کواس لائق کرتا ہے کہ کی طرح میرا بچے قر آن کریم پڑھنا سکھ لے۔منے دفتر جانے سے بیچ کو''اسلامی مرکز'' میں پہنچائے گا۔اورشام کو بیچ کو واپس لے کر آئے گا\_\_\_ بعض اوقات اس میں کئی تھنے صرف ہو جاتے ہیں۔اس لئے کہمعروف زندگی ہےاورٹریفک کا سیلاب ہے۔ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے چول کو''اسلامی مرکز'' میں پہنچاتے ہیں اور قر آن کریم کی تعلیم

# مشرق کے مسلمانوں میں بے فکری

میں بیسوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بید گراس ماحول میں رہتے ہوئے ڈال دی \_ اور وہاں لوگوں کے اندرجتن گلر بڑھ رہی ماحول میں رہتے ہوئے ڈال دی \_ اور وہاں لوگوں کے اندرجتن گلر بڑھ رہی ہے اس کے بالکل برعس یہاں مسلم مما لک میں رہنے والے مسلما نوں میں بید گرگھٹ رہی ہے۔ کہ مسجد کے بالکل پاس اور مسجد کے بغل میں گھر ہے پھر بھی مسجد میں می ماضر ہونے کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ہر مسجد میں بچوں کو وین تعلیم وینے کا انتظام ہے ، لیکن کی کو یہ گلر نہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ولا ویں۔ اس کی طرف وصیان نہیں ۔ اس کی طرف ویں۔ اس کی طرف ویں ماکل ہیں۔ اس کی طرف ویں ماکل ہیں۔ اس کی طرف تو جہ دل ماکل ہیں۔ اس کی طرف تو جہ

# یہاں کی صورت حال اور وہاں کی صورت حال

آج یہاں صورت حال میہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں دین کے بارے
کوئی سوال پیدا ہوجائے تو اس کا جواب حاصل کرنا کوئی مشکل کا منہیں۔الحمد لللہ علماء کرام اور مفتی حضرات کی فراوائی ہے۔ کسی دارالا فتاء میں ٹیلیفون کرلیس تو جواب مل جائے ، ایک دومیل چلے جا تھیں تو بالشافہ جواب مل جائے ۔ خط میں سوال لکھ کر دارالا فتاء کو بھیج دیں تو جواب مل جائے ۔ لیکن مغربی مما لک میں یہ حال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سوالات کے طوفان جیں اور جواب دینے والا

موجود نبیں۔اورجس جگہ بھی جانا ہوا وہاں لوگوں کی بیرحالت ہوتی تھی کہ ہر مخف بیہ چاہتا تھا کہ جھے تین منٹ بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنا سوال پیش کرکے جواب لیے اول ۔لوگوں میں فکر موجود ہے لیکن جواب دینے والا نہیں۔ جبکہ یہاں بیرصورت حال ہے کہ جواب دینے والے بیٹے ہیں لیکن سوال کرنے والا نہیں۔اور وہاں پرلوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ یہاں ایسے سوالات سنے کوئیں ملتے۔ ان کے سوالات کر جے ان کے سوالات کرتے ہیں کہ یہاں ایسے سوالات ہوئی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں رہتے ہیں کے دلوں میں کہ سے کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

#### ان وسائل کی قدر کرواور فائدہ اٹھاؤ

وہاں یہ ججیب وغریب منظر نظر آرہا ہے اور دیکھ کرعبرت ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین پرعمل کرنے وسائل فراوائی کے ساتھ عطافر مائے ہیں۔ وہاں تو غفلت کا یہ عالم ہے اور جہاں پر دین پرعمل کرنے کے وسائل بظاہر مسدود ہیں وہاں پر مسلمانوں کے اندر دین پرعمل کرنے کا اتنا جذبہ پیدا ہورہا ہے ہیں حال یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جمیں ایسے ملک ہیں پیدا فرما دیا تو اب ہم اس کی قدر کریں۔

## ایک نومسلم کو جماعت چھوٹنے پرافسوں

وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ نومسلموں کا ہے۔ اس کو دین کی معلومات حاصل کرنے کے مواقع میسرنہیں۔ان کے اندر اس ورجہ دین کے مسائل سے ناواقفیت ہے کہ ان بچاروں پر ترس آتا ہے۔خاص طور پر وہاں پر جو کالے مسلمان ہیں، ان کے اندرمسلمان ہوجانے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیکن ان کو معلومات حاصل نہیں۔ چنانچہ ای سفر کے دوران ایک مرتبہ میں نیویارک میں جو کالوں کا علاقہ ہے دہاں پر ایک معجد میں مغرب کی نماز کے لئے گیا۔ نماز کے بعد ایک کالا نوجوان جس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھا گتا ہوا گھراہٹ کے عالم میں معجد کے اندر آیا۔ اور اس نے آکر پوچھا کہ جماعت ہوگئی؟ میں نے جواب ویا ہال: جماعت ہوگئی؟ میں نے جواب ویا ہال: جماعت ہوگئی؟ میں نے جواب کی رایا لگا کہ جیسے اس کے او پر بچلی گرگئی۔ کہنے لگا کہ جاعت میں شریک ہونے کے لئے دومیل سے افسوس یا گا یہ جاعت میں شریک ہونے کے لئے دومیل سے بھا گتا ہوا آر ہا تھا کہ کمی طرح جماعت میں شریک ہونے کے لئے دومیل سے بھا گتا ہوا آر ہا تھا کہ کمی طرح جماعت میں شریک ہونے کے لئے دومیل سے بھا گتا ہوا آر ہا تھا کہ کمی طرح جماعت میں شریک ہونے اور کی اس کے ایک دومیل سے بھا گتا ہوا آر ہا تھا کہ کمی طرح جماعت میں شامل ہوجاؤں۔

نومسلم میں اسملامی تعلیمات کا شوق اور جذبہ
اب وہ نوجوان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اس ماحول میں فسق و
بخور کا بازار گرم ہے۔ وہ نوجوان نماز کی تلاش میں دومیل سے بھا گتا ہوا آر با
ہے۔ اور اس کا سانس پھولا ہوا ہے میں نے اس نوجوان کوتیلی دی کرتم نے
ہماعت میں شامل ہونے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ، انشاء اللہ تنہمیں
تواب لل جائے گا۔ ابتم اپنی نماز پڑھلو ۔۔۔ اس نوجوان کو یہ معلوم نہیں تھ کہ
نماز اکیے بھی پڑھی جاسکتی ہے اور ابھی مغرب کی نماز کا وقت باتی ہے۔ اس نے
کہا کہ میں نے یہ جھتا تھا کہ مغرب کا وقت صرف اثنا ہی ہوتا ہے کہ بس آ دئی
جماعت میں شامل ہوجائے اس کے بعد وقت نہیں رہتا۔ اور میں یہ بھے رہا تھا کہ
میری نماز قضا ہوگئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ نہیں تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی۔ تم

نماز پڑھاو۔ چنانچداس نے نماز پڑھی۔ اور نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ جناب:

یہ بتایے کہ مجھے مسلمان ہوئے دوسال ہو گئے ہیں۔لیکن مجھے اسلام کی تعلیمات کا

پنتہ نہیں میں نماز تو پڑھتا ہوں اور مجھے نماز ابتداء سے لے کر رکوع تک آتی

ہے۔رکوع کے بعد کی نماز نہیں آتی۔ میں کس طرح نماز سیکھوں؟ مجھے کوئی طریقہ

بتائے \_\_\_ میں نے اس کو مقامی لوگوں کے ساتھ تبلیغی مرکز میں بھیجا تا کہ وہاں

رہ کرنماز اور دوسری تعلیمات سیکھ لے۔الحمد نشدوہ وہاں پہنچ گیا۔

#### یہاں دین علوم کے در دازے کھلے ہیں

بہرحال، میں بیرع کر رہا تھا کہ وہ دوسال سے مسلمان ہے اور اس کے جذبات بیر ہیں کہ وہ دومیل سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے بھا گا ہوا آرہا ہے ،علم سیکھنے کے مواقع نہیں ہیں اس لئے پریشان ہے کہ کہاں سے علم حاصل کروں ۔ جبکہ یہاں دین کے علوم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں \_\_\_ لیکن بے نیازی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو اس طرف تو جہنیں ہے کہ وہ ذرا دھیان دے کردین کی با تیں سیکھ لے۔

## كہيں ينعت ہم سے نہ چھن جائے

قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اس کے پڑھنے ہے ڈرلگتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴿ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوۤا

آمُفَالَكُمُ

(سورة محمل: ۲۸)

مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرتم اسلام سے روگر دانی کررہے ہواورتم سیح راہتے پرنہیں آتے یاتم اسلام کو چھوڑ بیٹھو یا اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھوتو اس سے اللہ تعالیٰ کا پچھ نہیں بھڑتا بلکہ تم اپنا ہی وگاڑ کر رہے ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کی دوسری قوم کو لے آئی سے ۔ وہ تم جیسی نہیں ہوگی ہو گئیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ادر کے پاس نہ چلی جائے۔

# ہم نے کوئی مشقت اسلام کے لئے ہیں اٹھائی

بہرحال، ہم لوگوں نے چونکہ اسلام اور ایمان کو اپنے آباء واجداد ہے ورشہ میں پایا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان والدین کو دیکھا۔ گھر سے کلمہ "لااللہ الا للذ" سکھ لیا اس کو حاصل کرنے کے لئے قربانی نہیں دی۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے قربانی نہیں ہوا۔ کوئی مشقت کرنے کے لئے پاؤں میں کوئی کا ٹنائہیں چھا کوئی بیہ خرج نہیں ہوا۔ کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ اس لئے ہمیں اس ایمان کی حلاوت معلوم نہیں۔ اس کی حلاوت ان لوگوں ہے پوچھئے جواس کو حاصل کرنے کے لئے مختش کرتے ہیں۔ مشقتیں اٹھائے بیں۔ قربانیاں و بیتے ہیں ان کا حال و کھے ہم لوگ پھے عبرت حاصل کرلیں کہ اللہ تعالی میں۔ قربانیاں و بیتے ہیں ان کا حال و کھے ہم لوگ پھے عبرت حاصل کرلیں کہ اللہ تعالی میں ہوا۔ کوئی پہلوتو یہ ہے کہ وہاں پرعلم دین حاصل کرنے ہے مواقع نہیں لیکن پیاس ہے۔ اور یہاں علم دین حاصل کرنے کے بیٹار مواقع موجود ہیں لیکن پیاس کی کی ہے۔ اس پیاس کو دین حاصل کرنے کے بیٹار مواقع موجود ہیں لیکن پیاس کی کی ہے۔ اس پیاس کو

پھیلانے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمارے دلوں میں یہ پیاس پیدا فرما وے اور وین کی طلب پیدا فرما اور اس پرعمل کی توفیق عطا فرما دے \_\_\_\_\_

#### ساری ترقی کے باوجود دل میں سکون نہیں

دوسرا پہلوعبرت کا بیہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مغربی اقوام کی مادی بالا دتی کا شہرہ ہے کہ وہ لوگ جاند تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ مرح تک پہنچ گئے اور انہوں نے ساروں پر کمندیں ڈال دیں۔انہوں نے فضا کوتنخیر کرلیا۔سائنس کی ترتی کے اوج کمال تک بھنج گئے \_\_\_ان کی اس تر تی کود کھے کرآ تکھیں چندھیاری ہیں \_اس میں کوئی خنگ نہیں کہ اگر ان کی سائنسی ترتی کو دیکھا جائے تو واقعی وہ اوج کمال کو پہنچ گئے ہیں۔ سائنسی ترتی کے ایسے ایسے کرشے نظر آتے ہیں کہ آ دمی حیران ہو جا تا ہے\_\_\_ کیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلوالیا ہے جوہم سب کے لئے بڑی عبرت کا ہے۔ وہ یہ کہ بیلوگ سائنسی ترتی اور مادی ترتی کے سارے وسائل اپنے دامن بیں سمیٹنے کے بعد بھی اس مغربی انسان کے دل میں ایک کیک ہے ، ایک خلش ہے جوساری اساب راحت جمع کرنے کے یاوجود وہ کیک اورخلش نہیں جاتی۔اس خلش کا مداوانہیں متا۔ دنیا کی ساری دولت سمیٹ لی، راحت اورلذت کے سارے اسباب جمع کر ہے اور خدا بیزاری پراپنی سوسائٹی کونتمیر کر کے جینے لذت اور راحت کے اسباب ہو سکتے تھے وہ اختیار کر لئے۔حلال وحرام کی فکر کو چھوڑ ویا اور خدا کو جواب دہی کا حساس ختم کر دیا \_\_\_اب اینے نفس کی تسکین کے جتنے رائے ہو سکتے تقے وہ سب چو پٹ کھول دیئے کوئی روک ٹوک ، کوئی یا بندی کوئی قدعن نہیں۔

دل کاسکون اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے

سب کھے اختیار کرنے کے باوجود جو اندر کا انسان ہے وہ مطمئن ہو کر نہیں و بتا۔ حالانکہ ساری لذخیں حاصل کرلیں لیکن اندر کی دیتا۔ حالانکہ ساری لذخیں حاصل کرلیں۔ ساری خوشیاں حاصل کرلیں لیکن اندر کی کسک نہیں جارہی ہے ۔ وہ کسک یہ ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے والے تو اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ کسی کے آھے سرنیاز خم کرے۔ اس کی سمرشت میں میہ بات واشل ہے۔ اس کی فطرت میں میہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جب میرا پنی پیشانی اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے نہیں لئے گا اس وقت تک اس کے دل کوسکون نہیں ملے گا۔ کرنے والے کے سامنے نہیں لئے گا اس وقت تک اس کے دل کوسکون نہیں ملے گا۔ اطمینان نہیں ملے گا۔

#### ٱلَابِذِ كُرِ اللهِ تَطْهَرِ أَن الْقُلُوبُ أَن

(سورةالرعد:۲۸)

قلب کا اطمینان اور سکون اگر حاصل ہوسکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز خم کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ بات اس کی فطرت میں ود بعت کر دی گئی ہے۔ وہ انسان انسان ہی نہیں جو اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکائے۔ وہ انسان نعت طما نینت سے اور نعمت سکون سے عمر بھر محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مر نیاز خم نہ کر ہے۔ انہوں نے خدا سے بیز ار ہو کر اپنی زندگی کو تعمیر تو کر لیا۔ اور لذت اور راحت کے تمام اسباب توسمیٹ لئے لیکن اس کے باوجود سکون نہیں مانا۔ '' پیٹے' خوب موجود ، جینک بیلنس بہت اعلیٰ در ہے کا۔ عزت اور شہرت اور شہرت اور

لذتوں کے اسباب میرسب کچھ موجود الیکن کیا بات ہے کہ نیندنہیں آتی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ نتیجہ میہ کہ کوئی نواب آور گولیوں میں پناہ لے رہا ہے ، کوئی نشے کے اندر پناہ لے رہا ہے وہ یہ مجھتا ہے کہ اگر میں نشہ کروں گا تو شاید میہ بے اطمیعانی دور ہو جائے گی۔ خلاصہ میہ کہ میرسب کچھ حاصل کرنے کے بعد چونکہ سکون سے محروم ہیں۔ جائے گی۔ خلاصہ میہ کہ میرسب کچھ حاصل کرنے کے بعد چونکہ سکون سے محروم ہیں۔ اس لئے دہ لوگ روح کے سکون کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ملتانہیں۔ وہ ملتانہیں۔ وہ مہندوسیا دھوؤں کے بیجھے چل پڑے

اس کا متیجہ سے بے کہ جہاں کہیں تھوڑی ہی روحانیت بلکہ اس کا دھوکہ بھی سامنے آجاتا ہے تو وہ اس کے ویکھے جل پڑتے ہیں۔ چنانچہ ہندو وہاں پہنچ گئے۔ اور ہندوسا دھوؤں نے ان ہے کہا کہ ہمارے ہاں انسان کوسکون مہیا کرنے ہے بہت طریقے ہیں۔ چنانجے ان ہندؤں کے یہاں مراقبے ہوتے ہیں اور'' یوگا'' ہوتا ہے۔ چتانجے ان ہے کہاتم بیرمرا قبہ کرو، مچر دیکھو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور روح کوقر ار ملتا ہے، چونکہ وہ مادیت کی زندگی ہے اکتائے ہوئے تھے، روح کے سکون کی تلاش میں ہتھے۔اس لئے انہوں نے سو جا کہاس کوبھی آ زیا کر دیکھیں۔ جِنَا نجِهِ و ولوگ و ہاں پہنچ گئے۔ان ہندوسا دھوؤں نے'' یوگا'' کی مشق کرائی تو ان کو عام زندگی ہے ہٹ کرتھوڑا مزہ آیا تو انہوں نے کہا کہ روح کا سکون پہاں سے ملے گا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہندؤں کے پیچھے چل پڑے۔اور اس کی وجہ ہے ہندو مذہب وہاں کافی مقبول ہور ہا ہے \_\_ بہرحال، وہاں کا انسان اس کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح دل کوسکون ملے۔

## اسلام پیش کرنے کا نادر موقع

اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں مغربی قوم کے سامنے" اسلام" پیش کرنے کا یہ تاور ترین موقع ہے۔ اس لئے کہ جس سکون کی وہ تلاش میں ہے وہ سکون ان کونہ" یوگا" میں لئے کہ کچھ دن کے لئے عارضی سکون کا دھوکہ ہوگا پھر دہاں ہے وہ واپس لوٹے گا۔لیکن اصلی سکون اس کوش سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں سکون ہیں سکون ہیں لئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں سکون ہیں لئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں سکون ہیں لئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں سکون ہیں کے طرف واعی بنے کے قوم ان کے سامنے اسلام پیش کر سکتی تھی وہ قوم اسلام کی طرف واعی بنے کے بحائے اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

#### مسلمان قصوروار ہیں ،اسلام نہیں

ابھی ایک مشہور گویا''یوسف اسلام'' مسلمان ہو گیا۔اس نے اپنا نام بھی'' یوسف اسلام'' رکھا۔ اس سے کس نے یو چھا کہ آپ استے دن تک مسلمان نہیں ہوئے۔ حالا نکہ آپ کا فی عرصہ سے اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کی کیا وجھی ؟ آپ اب تک کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ \_\_\_\_ اس نے جواب میں کہا کہ جب اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا تھا تو میرے دل میں یہ یقین آتا تھا کہ بہترین ند بہب بھی اس اسلام کے بیروکارمسلمانوں کی حالت و کھتا تھا تو ول میں رکاوٹ پیدا ہوتی کہ اگر دین برحق ہوتا تو مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی اور مسلمانوں کے اخلاق بید نہ ہوتے ، ان کے اعمال میں نہ ہوتے ، ان کے اعمال بیانہ ہوتے ، ان کے اعمال میں نہوتے ، ان کے اعمال میں ہوتے ، ان کے اعمال میں نہ ہوتے ، ان کے اعمال کے اس کھی میں متلا رہا کہ اسلام قبول کروں یا نہ ہوتے ، اس کے میں دوسال تک اس کھی شمیل متلا رہا کہ اسلام قبول کروں یا نہ

کروں؟ \_\_\_\_ بعد میں اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈائی کہ جب تم اس دین کو برخی سجھ رہے ہوتو یہ جو مسلمانوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ ہے نہیں بلکہ دین اسلام کوچھوڑ نے کی وجہ ہے بنی ہوئی ہے۔ اس میں دین اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ بلکہ دین پر عمل کرنے والوں کا قصور ہے۔ وہ قصور اس دین اسلام پرنہیں ڈالنا چاہے۔ اس کے بعد میں مسلمان ہوگیا۔

## ہم لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں

اب وہ تخص اتنا بڑامسلمان ہے کہ وہاں پر امریکہ میں اسلام کا بہت بڑا واعی بنا ہوا ہے۔ اور ہر جگہ اسلام کی دعوت کے لئے لکا ہے۔ اورلوگوں میں اس کی وجہ سے اسلام کی قبولیت بڑھ رہی ہے۔ جب میں وہاں امریکہ میں تھا ای ز مانے میں اس کا ایک انٹرولیوشائع ہوا۔ چونکہ وہ پہلے گویا تھا۔ توکسی گانے والی مبنی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے جتنے گائے تھے وہ زیادہ مشہور تھے اور اس کی رائلٹی کے لاکھوں ڈالرآپ کو ملتے تھے۔اب وہ رائلٹی آپ سے چھن گئی، آب ے ساتھ یہ بڑی بے انسانی کی جارہی ہے۔ کرآپ کورائلی بھی نہیں دی حمٰیٰ \_\_\_\_اس نے جواب دیا کہ میں نے گناہ کے ذریعہ جس رائکٹی کو حاصل کیا تھا اس رائکٹی پرلعنت بھیجتا ہول۔اورمیر می خواہش بیے کہاس رائکٹی کا ایک ڈ الربھی میری آمدنی میں شامل نہ ہو\_\_\_ بہرحال مغربی اقوام کو اسلام کی دعوت دینے کا یہ بہترین وقت ہے لیکن ہم لوگ بجائے اس کے کدان کو دین کی طرف راغب كرين اس اسلام كراست من ركاوث بن رب بير الله تعالى في تهمين

''روح'' کے سکون کی دولت عطا کی ہے۔لیکن ہم لوگ اس روح کے سکون کی دولت کو چھوڑ کراس ما ڈی دوڑ میں گئے ہوئے ہیں کہ کس طرح پینے زیادہ کمالیس۔ اور لذت اور راحت کے اسباب حاصل کریں۔ اور روح کی سکون کے جو اصل راستے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں \_\_ بید دسری عبرت کا سامان ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچھنے کی تو فیق عطا فرمائے \_\_ آمین۔

باطل کے اندرتر قی کرنے کی صلاحیت نہیں تیسری بات جوہارے لئے عبرت کا سامان ہے۔وہ یہ کہ آج پوری دنیا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاف صاف قرما دیا:

میں مغربی اقوام کی ترتی کا شور ہے۔ ان کے بام عروج تک پہنچنے اور پوری دنیا پر چھا جانے کا شور ہے۔ ان کے بام عروج تک پہنچنے اور پوری دنیا پر چھا جانے کا شور ہے میری والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب میں ایک بہت پیاری بات فرما یا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے وہ فرماتے تھے کہ ''باطل میں ابھرنے اور ترتی کرنے کی طاقت نہیں۔ اس لئے کہ

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۞

(سورةالاسراء: ٨١)

یعنی باطل مٹنے والی چیز ہے۔ ابھر نے والی چیز نہیں۔ اس لئے باطل بھی نہیں ابھر سکتا لیکن اگر کسی باطل قوم کو یا باطل شخص کو دیکھو کہ وہ ابھر رہا ہے یا ترتی کر رہا ہے تو سجھ لو کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے۔ اور اس چیز نے اس کو ابھار دیا ہے۔ ورنہ

باطل کے اندرا بھرنے کی طاقت نہیں \_\_ اور دنیا میں "حق" سربلند ہونے کے

ملاحیت ہے۔اگر کی حق قوم کو دیکھو کہ وہ گر رہی ہے وہ انحطاط اور زوال کا شکار ہے توسجھ لو کہ اس کے ساتھ کوئی باطل چیز لگ گئ ہے۔جس نے اس کو گرایا ہے۔ ورن اگرحق بی حق ہوتا تو مجھی پہتو م نبیں کرتی۔ مغربی اقوام کی ترقی کی وجہ اس کئے فرمایا کہ بیمغربی اقوام اور باطل قومیں جوئز تی کر رہی ہیں اور ا بمرری بین یہ اپنے باطل کی وجہ ہے ترتی نہیں کر رہی ہیں۔ بلکہ کوئی حق چز انہول نے اپنے ساتھ نگا کی ہیں۔ان فن چیزوں نے ان کوئر تی وے وی ہے۔ اوراس کا نظام وہر جانے والا آتھھول ہے کہ تاہے کہ دا تعتا بعض اوصاف ان کے اندر ٠٠: بين جو جارے وين ويذم كي تعليمات بين \_\_\_ ان تعليمات كوايخ معا شرے کے! ندرر جالسا ویں \_مثانی ان کے اندر تجارت میں وحوکہ کا تصور نہیں \_ یہ نبیں ہوسکتا کہ آپ تاجر ہونے کی حیثیت سے دوسرے کو دھوکہ دے دیں۔ای طرت وہاں جھوٹ کا تصور نہیں کے جھوٹ بول کریشے کمالیں۔ بیروہ حق باتیں ہیں جو اس ماطل کے ساتھ لگ گئیں \_\_\_ ای حق نے ان کو ابھار دیا۔ ورنہ ان کی اپنی ذات میں ابھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ خریدا ہوا سامان ایک ہفتہ کے بعد واپس کر سکتے ہیں

لئے آیا ہے اس میں جھنے اور مٹنے کی ملاحیت نہیں۔ بلکہ اس کے اندر ابھرنے کی

اس ہے کہیں کہ بیسامان ہمیں پیندنہیں آیا۔ وہ دکاندار بے کھٹک وہ سامان واپس

آپ سامان خریدلیں۔ایک ہفتہ کے بعد آپ دکا ندار کے پاس جائیں کہ

لے لے گا۔ بلکہ بعض حالات میں ایک ، ماہ اور دو ماہ کے بعد بھی سمامان والی لے لیتا ہے۔ وہاں پراس کا عام روائ ہے چا۔ ہوہ چیز کتی قیمتی کیوں ہو \_\_ ایک صاحب جو یبال سے گئے ، انہوں نے ویکھا کہ بیتو بڑا اچھا دستور ہے ان کو پچھے لیٹرٹائپ کرنے تھے وہ ایک ٹائپ رائٹر ٹرید کر لے آئے۔ ہفتہ بھر اس کو استعال کیا ایک ہفتہ کے بعد والیس لے آئے۔ تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اینی ویانت اور ہفتہ کے بعد والیس لے آئے۔ تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اینی ویانت اور المانت البخ اخلاق اور اپنے اعمال کا اچھا تا ٹرقائم کرتے اس کے بجائے اس طرح کی حرکتیں کرکے ناطات ٹرقائم کررہے ہیں۔ اس کے نتیج میں اب وہاں کے لوگ ذرا می کا طرح ویک ہیں۔

# ہم نے دین کی اچھی یا تیں چھوڑ دیں

ہمارے والد ماجد رہینیہ فرما یا کرتے تھے کہ افسوس کہ ہمارے اور جہ نہ مغربی مما سک میں جاتے ہیں تو وہاں عربیانی، فحاشی اور بدمعاشی توسیھ کرآ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر جواچھی یا تیں ہیں ان کوئیس سیکھتے، حالانکہ بیدت ہے جو باطل کے ساتھ لگ کیا اور اس حق نے اس کو ابھار دیا۔ اللہ تق لی نے اس و نیا کو وار الا سباب بن یا ہے۔ اس و نیا میں اسباب کے تحت جز ااور سزا دیتے ہیں۔ اگرتم محنت کروئے ہو یا ہے۔ اس و نیا میں اسباب کے تحت جز ااور سزا دیتے ہیں۔ اگرتم محنت کروئے ہو یا ہے۔ اس و نیا میں اسباب کے تحت جز ااور سزا دیتے ہیں۔ اگرتم محنت کروئے ہو دیا نے اندر تمہیں ترقی مل بائے گی ۔ اس میں کا فر اور موسی کی فرق نہیں ۔ بہر حال ، یہ تیسرا عبرت کا سامان ہے کہ جو اس مسلمانوں کے کرنے کام شھے وہ کام انہوں نے اختیار کر لئے اور مسلمانوں نے ان کی حمرت ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنے وین کی ان کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی وجہ سے حسرت ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنے وین کی

' تعلیمات کوچیوژ بیٹے۔اور دین کوہم نے صرف عبادت کی حد تک اور نماز روزے کی حد تک محدود کرلیا۔اور اخلاق معاشرت معاملات میں دین کی بالا دی کوختم کر دیا۔ اوروین پر جلنا حچوڑ ویا۔اس کے نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہر شخص اینے عمل کا ذمہ دار ہے بہر حال، بیسب عبرت کے پہلو ہیں جوہم سب کے لئے سوچنے کا سامان مبیا کرتے ہیں ۔بعض اوقات بیزنیال ہوتا ہے کہ ہم اس گڑ ہے ہوئے معاشر ہے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ماحول ہی ایسا ہو گیا۔ یا در کھئے <u>ہر</u>انسان اینے عمل کا ذ مہ دار ہے۔ کس مخص سے دومرے مخص کے بارے میں باز پر سنہیں ہوگی۔ یہ خیال کرنا اورسوچنا کے سب لوگ پیاکام کر رہے ہیں، ش بھی وہی کام کروں، پیر خیال درست نہیں ، آپ وہ کام نہ کریں ، کیونکہ اگر ایک انسان اپنی ذات میں درست ہوجائے تو کم از کم ایک برائی تو معاشرے ہے ختم ہوگئی ۔قر آن کریم میں الله تعالیٰ نے قرمایا: يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوْا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ \* لَا يَضُرُ كُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ \* اے ایمان والو!ا پی خبرلو، اگرتم ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے رائے پر آ جاؤ تو دوسرے لوگ جو گمراہ ہورہے ہیں۔ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لبندا ابنا معامله ورست كرلو\_\_\_ابنى عبادات، اينا اخلاق، اين معاملات،

ا بنی معاشرت کو درست کرلو، اینے آپ کو گناہ سے بد دیا نتی ہے دھوکہ سے بحیا ؤ۔ الله تعالیٰ اپنی رحت سے ہم سب کوتو فق عطا فر مائے \_\_\_ آمین -اختأم بہرحال، بیعبرت کے چندسبق تھے جواس سفر میں بار بار دل کے اندر محوضت رب تو خیال آیا که آپ حضرات کواس میں شامل کرلوں۔شاید ان باتوں کے ذریعہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ عبرت کا کوئی سامان پیدا فرما دے اور ہماری اصلاح کا راستہ ہیدا فر مادے\_\_\_ آمین\_ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَيِينَ.



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### وحی الہی کی ضرورت اور اہمیت م

المنافع المناف



منبط دترتیب مولا نا گیرعبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله يمن صاحب

تاريخ : ۲۰ اگت ۱۹۹۲ء

وتت : بعدنمازعصر

مقام : دارالعلوم بفيلو \_ بفيلو ، امريك

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# وحیّ الٰہی کی ضرورت اور اہمیت

امریکہ کے شہر بغیلو میں حضرت ڈاکٹر محمد اساعیل میمن خلیفہ خاص شیخ الحدیث حضرت مولا نا ذکر یا صاحب کا ندهلوی میکٹیائے نے ایک "دارالعلوم بغیلو" قائم فرما یا۔اس دارالعلوم کے افتتاح کے لئے حضرت مولا نا محمد تقی عثمانی صاحب مظلیم کو دعوت دی، اور اس افتتاح کے موقع پر ۱۸۔ اپریل ۱۹۹یم کو حضرت والا نے یہ افتتاح کے موقع پر ۱۸۔ اپریل ۱۹۹یم کو حضرت والا نے یہ بیان فرمایا۔جوقار کین کی خدمت میں پیش ہے۔ میمن۔

الْحَبْلُ بِلهِ نَحْبَلُ اللهِ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوٰذُ بِاللهِ مِنْ هُرُ وْرِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّشْتِ
اَعُبَالِنَا، مَنْ يَّهْرِ إِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ
هَادِئَ لَهُ، وَاشْهَلُ انْ لَا اللهُ وَحُلَ اللهُ وَحُلَ اللهُ وَمُنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ
وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَلَّمُ نَسُلِيْها كَفِيراً. اَمَّا بَعُلُ!

فَأَعُوۡدُهِالله مِن الشَّيْظنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ الله الرَّحٰن الرَّحِيمِ

فَلُوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لِيّتَفَقَّهُوْا فِي · الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اللَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ اعْذَرُونَ أَنْ (سورة توبه: ١٢٢)

اَمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَ قَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَعْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِيْنَوَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

دارالعلوم بفيلو كي افتيّا حي تقريب

میرے محترم بزرگو، دوستو، بھائیو اور بہنو: السلام علیکم ورحمۃ القد وبرکا تد میرے لئے یہ بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے اور بیس اسے اپنی زندگی کے خوش نصیب ایام بیس شار کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے ادارے کی افتیا حی تقریب بیس شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جواس براعظم امریکہ بیس اپنی نوعیت کا منفرو ادارہ ہے، امریکہ کے پھیلے ہوئے اس براعظم میں جہال لاکھوں کی تعداد بیس مسلمان آباد ہیں اب تک یہاں کوئی ایسا نعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی و پرا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی و پین ایس میں جہال کوئی ایسا مسلمانوں کی ویں اس ضرورت کو پورا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی و پین کی مطلوبہ خدمت انجام و ہے۔

امريكه مين مدرسه كاقيام

الله تبارك وتعالى كى سنت بيه بكروه جب كى كام كا اراده فرمات بين تو ایے کی بندے کے دل میں اس کام کا داعیہ اور جذبہ تو - اور شدت کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں۔ میرے محرّم بزرگ حضرت ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب ، اللہ تعالی ان کا سایہ ہارے اویر عافیت کے ساتھ تا ویر سلامت رکھے۔ آمین \_\_\_ الله تعالیٰ نے ان کے دل میں بدتزب پیدا فرمائی اور کئ سال ہے ال تزیب کے ا<sup>یث</sup> ات میں ان کے چیرے پر ، ان کی گفتگو میں اور ان کی حدوجید میں دیکمتا رہا ہوں۔ ان کے دل میں بیرڈیٹنی کہ امریکہ کے اس تھیلے ہوئے براعظم میں مسلمانوں کے دین کے تحفظ اور اس کی بقائے لئے ایسے لوگ پیدا ہوں جو بھی معنی میں حاملان دین ہوں\_\_\_اللہ تعالٰی نے ان کے مخلصانہ جذبہ میں سہ برکت عطا فرمائی کہ ان کے اس کام میں رکاوٹیں بھی آئیں۔وشواریاں بھی آئے ہے۔ لیکن ان کی اس مخلصا نہ جدو جہد کا بہترین پھل اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹلات جس میں ہم اورآپ بیٹے ہیں اوراس کا افتاح کرنے کی سعاوت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درحقیقت اس مخلصانہ جذبے اور دعاؤں کا تتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالی سے نہ جانے کس تڑے کے ساتھ مامکی مول کی۔ اللہ تعالی اینے نضل و کرم ہے اس دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انشاء اللہ اس ادارے میں، اس براعظم میں ، اور اس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں کوئی کام لیمًا منظور ہے۔انشاءاللہ جس

#### کے نتیج میں غیب سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اساب پیدا فرما ہے۔ دار العلوم کا تعارف اور اس کی ضرورت

جہاں تک '' دارالعلوم'' کے تعارف اور اس کی ضرورت کا تعاق ہے مجھ سے
پہلے حضرت مولا نا ملک عبدالحفیظ صاحب مظلیم اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ
روشیٰ ڈال چکے ہیں۔ اور ان سے پہلے میرے براورعزیز مولا نا محمد ابراہیم صاحب
نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ اس دارالعلوم کے مقاصد اور
اس کی ضرورت پرروشیٰ ڈائی، اللہ تعالیٰ ان کے علم ہیں، ان کی عمر ہیں اور ان کے عمل
میں برکت عطا فر مائے۔ انہوں نے جس تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا اصاطہ کیا
اب اس کے بعد مزید پکھ کہنے کی مخبائش نہیں رہ جاتی ۔ لیکن تھیل تھی کی خاطر چند
مختر گزارشات ہیں بھی عرض کر کے اس سعادت ہیں حصہ دار بنتا چاہتا ہوں۔ اللہ
تعالیٰ ان گزارشات کو سیح طریقہ پر مسیح نیت سے اور سیح مقصد کے ساتھ کہنے کی تو نیق
عطا فر مائے۔ آ ہیں۔

#### اس ترقی یا فته دور میں قدیم نظام تعلیم کی کیا ضرورت؟

میں اس وقت ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کوتو جد دلانا چاہتا ہوں، وہ پہلو

یہ ہے کہ آج ہم اس عمارت میں بیٹے کر اس دارالعلوم کے آغاز اور افتتاح کی جو

مسرت محسوس کررہے ہیں اور اس پرہم ایک دوسرے کومبارک یا دوے رہے ہیں،

اس ہال ہے باہر جا کر دنیا میں جاری ہوئے نظاموں سے متعارف ہوکر دیکھیں تو

ہمیں کچھلوگ ایسے بھی ملیں کے اور شاید کافی تعداد میں ملیں جو یہ کہیں کے کہ اس دور

ً مِين، اس بيهوين صدى مِين، اس ترقّى يافته ونيا مِين اور اس ترقى يافته ملك مِين-ایک ایسے ادار ہے کی بنیا در کھی جارہی ہے جو چودہ سوسال پرانے نظام کوواپس لانے کی دعوت دینے والا ہے، جو چودہ سوسال پرانی تعلیمات کوزندہ کرنے والا ہے۔ یہ دورجس میں ونیا جاند پر پہنچ رہی ہے،جس میں مریخ پر کمندیں ڈال رہی ہے اور سائنسی تر قیات اینے عروج پر پہنٹی رہی ہیں۔ اس دور میں اس ماحول میں ہیٹے کر قرآن کریم کو بغیر سمجے صرف یا دکرانے کی کوشش کرنا ہیہ چودہ سوسال پہلے اتر ہے ہوئے قرآن کریم کی اور چودہ سوسال میلے کہی ہوئی احادیث کی تعلیم کی کوشش کرنا، اس بیسویں صدی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوعِلم ، كس كو كهتية بين؟ میں مخضراً بی عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ درحقیقت جولوگ اس علم کی حقیقت ہے واقف نہیں۔ وہ اس حتم کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹلم دین ایک پرائے نظام

ے واقف نہیں۔ وہ اس منسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹلم دین ایک پرانے نظامِ زندگی کی طرف لوٹانے والا دین ہے۔ اس لئے سب سے پہلے یہ بیجھنے کی ضرورت ہے کہ ' علم' ' کس کو کہتے ہیں؟ علم کیا چیز ہے؟ علم کے معنیٰ کیا ہیں؟ اور کیا واقعثا یہ سائنس اور علوم مرق جہ، ان کے حاصل کر لینے سے علم کے حاصل کرنے کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے؟ یااس کے باوجود کی اور علم کی ضرورت ہے؟

زندگی گزارنے کے لئے علم کی ضرورت

یہ سیجھنے کے لئے میں آپ حضرات کو تھوڑا سابیہ سونچنے کی وعوت دوں گا

کر انڈ تبارک و تعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں جمیجا اور پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعداس و نیا میں زندگی گزارنے کے لئے انسان کوعلم کی ضرورت ہے اگر علم نہ جوتو انسان اس ونیا میں زندگی نہیں گز ارسکتا۔ لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لئے الله تعالیٰ نے انسان کومختلف ذرائع عطا فرمائے۔اوران میں سے علم کا ہر ذریعہ ا پنا ایک محدود دائر ہ رکھتا ہے۔اس دائرے کے اندر وہ علم کا ذریعہ کا م کرتا ہے۔ اوراگراس دائرے ہے باہرنگل کراس ذریعہ ہے کام لینا چاہیں تو انسان اس ہے کامنبیں لےسکتا۔اوراس کوعلم حاصل نہیں ہوسکتا۔ حصول علم کے یانچ ذرائع مثلاً علم کے ذرائع جوالثد تعالیٰ نے انسان کوعطا فریائے ہیں وہ اس کے حواس خمسہ ہیں۔ یا پنج حواس \_ آ تکھ ، کان ، زبان ، ہاتھ ، ناک \_ یہ یا پنج حواس ہیں۔ جن ہے انسان علم حاصل کرتا ہے \_\_\_ بعض چیزوں کاعلم انسان آئکھ ہے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کاعلم کان ہے س کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کاعلم زبان سے چکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیز ول کاعلم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتا ہے اور بعض چیزوں کاعلم ناک ہے سونگھ کر حاصل کرتا ہے \_ یہ یا پنچ ذرائع علم اللہ تعالی نے انسان کوعطا فرمائے ہیں۔ ہرذریعہ کا ایک دائرۂ کارہے

Maria and a second

ان سارے ذرائع میں اللہ تعالیٰ نے بیر تیب رکھی ہے کہ ہر ایک کا ایک

فنکشن ہے، ان میں سے ہرایک کا ایک خاص دائر وعمل ہے۔ اس دائر وعمل کے اندروہ کام کرےگا۔اس دائرہ سے باہراس کواستعال کردھے تو وہ کام نہیں کرے ما مثلاً آنکه علم کا ذریعہ ہے لیکن میآ تکه دیکھ سکتی ہے۔ سنہیں سکتی۔ اگر کوئی مخض یہ جاہے کہ میں آئکھ کے ذریعہ سننے کا کام لوں، اور کان بند کر دوں اور آٹکھ سے سننا چاہوں تو وہ آ تکھ سننے کا کام نہیں دے سکتی \_\_\_ کوئی فخص سے جاہے کہ میں کانوں ہے دیکھنے کا کام لوں ، کہ آنکھیں بند کرلوں اور کان سے دیکھ کرعلم حاصل كروں تو كان جواب دينے ہے انكار كر دے گا۔ وہ كان ديكھ نہيں سكتا \_كى چيز كا ذا نَقْهِ ﷺ کے لئے جوذر بعیمِ علم اللہ تعالٰی نے عطافر مایا ہے وہ زبان ہے، زبان سے چکه کرانسان کوذا نقه معلوم ہوتا ہے کہ بید میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یا کھٹا ہے۔لیکن اگر کوئی بدكام ابنى آئك سے لينا جام كرزبان سے توند تيليے، بلكه آئكى سے ديكھ كريمعلوم کرے کہ اس میں مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے تو محض آگھ ہے ویکھ کر بیعلم حاصل نہیں ہوسکتا ہرایک ذریع یکم کا اپنا ایک دائرہ ہے۔اس سے باہروہ ذریع یکم کا منہیں

علم كا حِيثاذ ريعه ''عقل''

ہاں ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں یہ پانچوں حواس خمسہ جواب دینا بند کر دیتے ہیں۔ اس جگہ نہ آتھ علم عطا کرتی ہے ، نہ کان اور نہ زبان ، نہ ہاتھ علم عطا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ایک اور ذریعۂ علم انسان کوعطا فرمایا ، وہ ہے انسان کی دعقل ' \_ جہاں یہ آتھ کھی کان ، ناک، ہاتھ وغیرہ کام کرنا چھوڑ

دیں اور جواب ویٹا بند کر ویں، وہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ ای عقل سے بہت می چیز وں کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

عقل کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟

مثلاً میرے سامنے بیہ مائیکر دفون رکھا ہوا ہے۔اس کوآ نکھ ہے دیکھ کریہ معلوم ہوا کہ اس کا رنگ کا لا ہے۔ ہاتھ سے تچھو کرمعلوم ہوا کہ بیٹھوس ہے، شاید لوہے کا بنا ہوا ہے۔ میں اس کوزبان سے چکھ کر دیکھوں تو بیمعلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ذائقہ موجود نہیں \_ یہ تین یا تیں تو میرے حواس نے بتا دیں لیکن میہ بات کہ بیہ مائیکروفون وجود میں کیے آیا؟ بیہ بات اگر میں اپنی آگھ کے ذریعہ دیکھ کرمعلوم کرنا جا ہوں تو آنکھ مجھے اس کا جواب نہیں دے گی۔ اس لئے کہ اس کے وجود میں آنے کا جو پروسیس (Process) ہے وہ میری آ تکھ نے نہیں دیکھا\_\_\_ کان سے س کر بیعلم حاصل نہیں کرسک ، زبان سے چھ کر حاصل نہیں کرسکا، ہاتھ سے چھوکر حاصل نہیں کرسکا۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ادرعلم کا ذریعہ عطا فر مایا ہے وہ''عقل'' ہے۔ میری عقل نے مجھے یہ بتایا کہ بیہ مائیکروفون جو بڑے سسٹمیٹک (SYstematic) انداز میں بنا ہوا ہے اور بہت مفید کام انجام دے رہاہے۔ بیخود بخو دوجود میں نہیں آسکتا بلکہ یقینا اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ حالانکہ وہ بنانے والا میری آتکموں کے سامنے نہیں ہے۔ میں نے اپنی آ نکھ ہے اس کو بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان سے نہیں سنا، کیکن میری عقل نے میری رہنمائی کی کہ بیہ مائیکروفون خود بخو د وجود میں نہیں آ سکتا اس کوکسی بنانے والے نے بنایا ہے۔للندایہ 'عقل'' چمٹا ذریعۂ علم ہے۔جو اللہ تعالیٰ نے انسان کوعطا فر مایا ہے۔

علم كاساتوال ذريعه ' وحيَّ البي''

اورجس طرح حواس خمسہ کا ایک دائرہ کا رتھا۔ "Juris diction"

اور ان کا فنکشن غیر محدود نہیں تھا۔ بلکہ ایک حدید برجا کرختم ہوجاتا تھا۔ ای طرح عقل کا فنکشن غیر محدود نہیں تھا۔ بلکہ ایک حدید برجا کرختم ہوجاتا تھا۔ ای خرح عقل کا فنکشن (Function) بھی غیر محدود نہیں۔ وہ بھی لا محدود رہنمائی نہیں کرتی ایک محدود دائرے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، ایک حد تک کام کرتی ہے اور اس حد کے بعدوہ کام کرتا مچھوڑ دیتی ہے ۔ اورجس مقام پر عقل کام کرتا مچھوڑ دیتی ہے ۔ اورجس مقام پر عقل کام کرتا مچھوڑ دیتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساتواں ذریعے علم عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے '' وہی الین' اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وتی، بیدوی اس جب کہاں تنہاعتی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی ۔ اور عشل انسان کی رہنمائی منہیں کرسکتی تھی ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وتی آتی ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

عقل کا بھی ایک دائر ہ کارہے

جس طرح کوئی انسان اگریہ چاہے کہ بیس آنکھ سے کان کا کام لوں اور آنکھ سے سنٹا چاہوں ، وہ انسان بے وقوف اور احتی ہے۔ ائر کے آنکھ دیکھنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ سننے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے \_\_\_ اس طرح اگر کوئی مختص عقل کے ذریعہ علم حاصل کرنا چاہے جوعقل کافنکشن نہیں۔ بلکہ وہ وخی الٰہی کافنکشن ہے وہ مخض بھی اتنا ہی ہے وقوف ہے جتنا وہ مخص ہے وقوف ہے جو آگھ سے دیکھنے کے بجائے سننے کا کام لینا چاہے \_\_\_ اللہ تعالیٰ نے زندگ میں معلومات حاصل کرنے کی بے ترتیب رکھی ہے۔ بہرحال وحیّ الٰہی ایک منتقل ذریعۂ علم ہے جواس مقام پرآتا ہے جہاں' دعقل' کی پروازختم ہوجاتی ہے۔

## اسلام اورسيكولر نظام ميس فرق

اسلام اورسیولر نظام حیات میں یہی فرق ہے کہ سیولر نظام کے پیروکار،
علم کے پہلے دو ذرائع استعال کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ان کا کہنا ہیہ ہے کہ
انسان کے پاس علم کے حصول کا کوئی تیسرا ذریعہ بیں ہے۔ بس ہماری آ کھی،کان،
تاک ہے اور ہماری عقل ہے۔ اس ہے آ گے کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور
اسلام بیکہتا ہے کہ ان دونوں ذرائع کے آ گے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی
ہاوروہ ہے "وحی الی"۔

#### وحمَّ الٰہی کی ضرورت

اب دیکھنا میہ کہ اسلام کا بید دعویٰ کہ عقل کے ذریعہ ساری باتیں معلوم نہیں کی خرورت ہے، وحی اللی کی ضرورت ہے بیشروں اور سولوں کی ضرورت ہے اور آسانی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا بید عویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں کس صد تک ورست ہے؟

عقل دھو کہ دینے والی ہے

آج کل عقل پرتی (Rationalism) کا برداز در ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کوعقل کی میزان پر پر کھ کر اور تول کرا ختیار کریں گےلیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندها ضابطہ (Formula) اور کوئی لگا بندها اصول (principle) نہیں ہے جوعالمی حقیقت (Universal Truth) رکھتا ہو۔جس کوساری دنیا کے انسان ملیم کرلیں اوراس کے ذریعہ وہ اپنے خیر وشراورا حجمائی برائی کا معیار تجویز کر ایس ۔ کون می چیز اچھی ہے؟ کون می چیز بری ہے؟ کون می چیز اختیار کرنی یاہے؟ کون ی چیز اختیار نہیں کرنی چاہئے؟ یہ فیصلہ جب ہم عقل کے حوالے كرتے جي تو آپ تاريخ الله كر ديكھتے جائے ، اس ميں آپ كو يہ نظر آئے گا كه اس عقل نے انسان کواتنے دھوکے دیئے ہیں جس کا کوئی شارا ور حدوحساب ممکن نہیں۔اگرعقل کواس طرح آ زاد چھوڑ دیا تو انسان کہاں ہے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لئے میں تاریخ سے چند مٹالیں بیش کرتا ہوں۔

بہن سے نکاح خلاف عقل نہیں

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو''باطنی فرقہ'' اور'' قرامط'' کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبیداللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خطاکھا ہے وہ خط بڑا دلچے ہے۔جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کوزندگی گزارئے کے لئے ہدایات دی ہیں۔اس میں وولکھتاہے کہ:

میری مجھ میں یہ بے عقل کی بات نہیں آتی ہے کہ لوگول کے پاس اینے گھر میں ایک بڑی خوبصورت، سلیقہ شعارلڑ کی بہن کی شکل میں موجود ہے اور بھائی کے مزاج کو تھی مجھتی ہے۔اس کی نفسیات سے مجمی واقف ہے۔لیکن میہ ہے عقل انسان اس بہن کا ہاتھ اجنی فخص کو پکڑا ویتا ہے ۔جس کے بارے میں بیجی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ نباہ سیج ہو سكے كا يانہيں؟ وومزاج سے دانف ہے يانہيں؟ اورخودايے لئے بعض اوقات ایک ایس لڑ کی لے آتے ہیں جوحسن و جمال کے اعتبار سے بھی، سلیقہ شعاری کے اعتبار ہے بھی ، مزاج شای کے اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پانہیں ہوتی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کہا جوازے کہائے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے۔ اورائے یاس ایک ایس چیز لے آئے جواس کو بوری راحت وآرام نہ دے۔ یہ بےعقلی ہے،عقل کے خلاف ہے۔ اس اینے پیرؤوں کونسیحت کرتا ہوں کہ وہ اس یے عقلی

ے اجتناب کریں اور اپنے محمر کی دولت کو محمر ہی مین تھیں

(القرق للبغدادي ص ٢٩٦ ربيان مذاهب الباطنيه للديلمي ص ٨١)

## بهن اورجنسي تسكين

اور دوسری جگہ عبیداللہ بن حسن قیروان عقل کی بنیاد پر اپنے پیرؤول کو بیہ پیغام دے رہاہے وہ کہتاہے کہ:

" یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لئے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بحوک دور کرسکتی ہے اس کی راحت کے لئے اس کے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کرسکتی ہے، اس کی جنسی تسکین کا سامان کیوں نہیں کر سکتی ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ توعقل کے خلاف ہے۔"

(القرق للبغدادي ص ٢٩ سيان مذاهب الباطنيه للديلمي، ص ٨١)

## عقل جواب ناممكن ہے

آپ اس کی بات پر جتن چاہے اونت جمیحیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی الیم کی رہنمائی ہے آزاد ہو، جس کو وحی الیم کی روشی میسر نہ ہواس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدلال کا جواب ویں۔خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدلال کا جواب نبیس ویا جاسکتا۔

# عقلی اعتبارے بداخلاتی نہیں

اگر کوئی محض یہ کہے کہ یہ تو بڑی بداخلاتی کی بات ہے، بڑی گھناؤنی بات ہے، بڑی گھناؤنی بات ہے، بڑی گھناؤنی بات ہے ہوں کے بات ہے کہ یہ بداخلاتی اور گھناؤنا پن یہ سب ماحول کے

پیدا کردوتصورات ہیں۔آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو۔ ہیں جہال اس

بات کومعیوب سمجما جاتا ہے۔ اس لئے آپ اس کومعیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ عقل اعتبارے کوئی عیب نہیں۔

## نسب كانتحفظ كوئى عقلى اصول نهيس

اگرآپ ہے کہتے ہیں کہ اس سے حسب دنسب کا سلسلہ خراب ہوجاتا ہے تو اس کا جواب موجود ہے کہ نسبوں کا سلسلہ خراب ہوجاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا برائی ہے؟ نسب کا تحفظ کون ساالیاعقلی اصول ہے کہ اس کی وجہ ہے نسب کا تحفظ ضرور کیا جائے۔

# بی جی بیومین ارج (Human Urge) کا حصہ ہے

اگرآپاس استدلال کے جواب میں بیکیں کداس سے طبی طور پر نقصانات ہوتے ہیں ۔ اس کے کداب بی تصورات سامنے آئے ہیں کداستلد اذ بالا قارب (Incest) سے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

لیکن آپ کومعلوم ہے کہ آج مغربی دنیا جس اس موضوع پر کتا ہیں آرہی ہیں کہ استلذاذ بالا قارب (Incest) انسان کی فطری خواہش (Urge) وہ صحح لا اللہ قارب کے جو جی نقصا نات بیان کئے جاتے ہیں وہ صحح نہیں ہیں۔ وہی نعرہ جو آج ہے آٹھ سوسال پہلے عبیداللہ بن حسن قیروان نے لگا یا تھا۔ اس کی مدمرف معدائے بازگشت بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی طرح عمل ہوں ہاہے۔

# وحی الہی ہے آزادی کا متیجہ

سیسب کوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جو عقل کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جہاں وحتی اللی کی رہنمائی کے ضرورت ہے۔ اور عقل کو وحتی اللی کی رہنمائی ہے آزاد کرنے کا متیجہ سے کہ

برطانیہ کی پارلینٹ ہم جنس پرتی (Sexuality) کے جواز کا بل تالیوں کی گو مج میں منظور کررہی ہے۔

اوراب توبا قاعدہ بیا یک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ اتفاق سے نیویارک کے ایک کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پوراایک علیحدہ سیکٹن (Section) تھا جس پر میعنوان لگا ہوا تھا کہ' گے اسٹائل آف لائف (Gay Style of Life) تواس موضوع پر کتابوں کا ایک و خیرہ آ چکا ہے اور با قاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں۔ اور وہ بڑے براے کے حکمہ دوں پر فائز ہیں۔ اس زمانے میں نیویارک کا میمئر (Mayor) بھی ایک وقعیہ کے اس زمانے میں نیویارک کا میمئر (Mayor) بھی ایک وقعیہ

عقل كا فريب

پچھلے ہفتے کے امریکی رسالے ٹائم کواگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں پی نجر آئی ہے کہ خلیج کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے تقریباً ایک ہزارا فراد کو صرف اس لئے فوج سے نکال دیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست (Homo Sexual) تنے۔ لیکن اس اقدام کے خلاف شور کچ رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں اور

۔ چاروں طرف سے بیہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ''محض جنس پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کوفوج کے عہدوں سے برخاست کر دیا ہے۔ یہ بات بالكل عقل كےخلاف ہے اور ان كو دوبارہ بحال كرنا چاہئے''۔اور ان كى دليل بيہ ہے کہ یہ تو ایک ہوشن ارج (Human Urge) ہے۔ اور آخ ( Human Urge) کا بہانہ لے کردنیا کی ہر بری ہے بری بات کو جائز قرار دیا جارہا ہے۔ یہ سے عقل کی بنیاد پر مور ہاہے کہ بتاؤعقلی اعتبارے اس میں کیا خرانی ہے؟ اور پی تو صرف جنس انسانی کی بات تھی اب تو بابت جانوروں ، کتوں، گرموں اور تھوڑ وں تک پہنچ منی ہے اور اس کو بھی با قاعدہ فخریہ بیان کیا جار ہاہے۔ عقل كاايك اورفريب بات والمنح كرنے كے لئے ايك اور مثال عرض كردوں كه بيرا يغم بم جس كى تباہ کاریوں سے تمام دنیا آج خوف زدہ اور پریشان ہے اور ایٹی اسلحہ می تخفیف کے طریقے تلاش کر رہی ہی۔انسائیکلوپیڈیا آف برٹائیکا (Encyclopaedia of Britannica) میں ایٹم بم پر جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کو ذرا کھول کر دیکھیں۔اس میں بیدذ کر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم کا تجربہ دوجگہ پر کیا گیا ہے۔ ایک ہیروشیما اور دوسرے ناگا ساکی پر۔اوران دونوں مقامات پرایٹم بم کے ذریعہ جو تباہی ہوئی اس کا ذکر تو بعد میں آ کے چل کر کیا ہے لیکن اس مقالے کو شروع بہاں سے کیا گیا ہے کہ ہیروشیما اور نا گا ساکی پر جوایٹم بم برسائے گئے اس کے ذریعہ ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں اور ان کوموت کے منہ

ے نکالا گیا۔ اور اس کی منطق پر کھی ہے کہ اگر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جاری رہتی اور اس میں اندازہ یہ تھا کہ تقریباً ایک کروڑ انسان مزید مرجاتے۔ تو ایٹم بم کا تعارف اس طرح کرایا گیا کہ ایٹم بم کہ وہ چیز ہے جس سے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس وا تعد کا جواز (Justification) پٹی کیا جارہا ہے۔ جس پر ساری و نیالعنت بھیجتی ہے کہ اس ایٹم بم کے ذریعہ ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ان پچوں کی تسلیں تک تباہ کر دی گئیں، یہ گناہوں کو مارا گیا اور یہ جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد پر ہے۔
بنیاد پر ہے۔
لہذا کوئی بری ہے بری بات اور کوئی شکین سے شکین خرافی الی نہیں ہے جس کے لئے عقل کوئی دیل اور کوئی شکوئی جواز فراہم نہرو ہے۔

جس کے لئے عمل کوئی نہ کوئی ویش اور کوئی نہ کوئی جواز قراہم نہ کردے۔

آج ساری دنیا فاشزم (Fascism) پر لعنت بھیج رہی ہے اور
سیاست کی دنیا میں ہٹلر اور مسولین کا نام ایک گائی بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان کا
فلسفہ تو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فاشزم (Fascism) کو کس طرح
فلسفیانہ انداز میں چیش کیا ہے۔ ایک معمولی جھے کا آدی اگر فاشزم کے فلسفے کو
پڑھے گاتو اسے اعتراف ہونے لگے کا کہ بات تو بچھ میں آتی ہے، معقول بات
ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عقل ان کو اس طرف لے جارہی ہے۔ بہر حال!
دنیا کی کوئی بدسے بدتر برائی ایک نہیں ہے جس کو عقلی دلیل کی بنیاد پر مسجے تسلیم
کرانے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کو اس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے
جہاں اس کے استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

عقل كي مثال

علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مؤرخ اور فلفی گزرے ہیں۔ وہ کھے جیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عمل دی ۔ ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے۔ لیکن ہا استعال کیا جائے۔ وقت تک کام کی چیز ہے جب تک اس کواس کے دائر ہے جس استعال کیا جائے۔ لیکن اگراس کواس کے دائر ہے باہر استعال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ عقل کی مثال ایس ہے جیسے سونا تو لئے کا کانٹا، وہ کانٹا چندگرام سونا تول لیتا ہے اور بس اس حد تک وہ کام دیتا ہے۔ اور وہ صرف سونا تو لئے کا کانٹا، وہ کانٹا چندگرام سونا تول لیتا ہے اور بس اس حد تک وہ کام دیتا ہے۔ اور وہ صرف سونا تو لئے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کانٹے جس پہاڑ تو لئا جی میں پہاڑ تو لئے کے نتیج جس وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا اور جب پہاڑ تو لئے کے نتیج جس وہ گوئی شخص کے کہ یہ کانٹا تو بیکار چیز ہے اس لئے کہ اس سے پہاڑ تو تلتا ہی نہیں ہے، اس نے تو کا نئے کوتوڑ ویا تو اے ساری و نیا احتی کے ۔ یہ پہاڑ تو تلتا ہی نہیں ہے، اس نے تو کا نئے کوتوڑ ویا تو اسے ساری و نیا احتی کی ۔

بات دراصل میہ کراس نے کا نے کو غلط جگہ پراستعال کیا اور غلط کا م میں استعال کیا اس لئے وہ کا نٹا ٹوٹ گیا۔

(مقدمه این خلدون بحث علم الکلام ص ۳۳۰)

اسلام اورسيكولرازم مين فرق

اسلام اورسیکولرازم میں بنیا دی فرق سے ہے کہ اسلام سے کہتا ہے کہ بیٹک تم عقل کو استعال کرو لیکن صرف اس حد تک جہاں تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک سرحدائی آتی ہے جہال عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دینا شروع کر
دیتی ہے۔ جیسے کہیوٹر ہے۔ اگر آپ اس کو اس کام میں استعمال کریں جس کے
وہ بنایا گیا ہے تو وہ فورا جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کہیوٹر میں فیڈ
(Feed) نہیں کی گئی۔ وہ اگر اس ہے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف ہے کہ وہ کہیوٹر کا
منہیں کرے گا بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ ای طرح جو چیز اس عقل
کے اندر فیڈ نہیں کی گئی۔ جس چیز کے لئے اللہ تعمالی نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ
علم عطافر مایا ہے جو دخی اللہ ہے۔ جب وہاں عقل کو استعمال کرو گے تو بی عقل غلط
جواب دینا شروع کر دے گی ۔ بی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کریم میں تو تیک کے
تشریف لائے۔ جس کے لئے قرآن کریم اتارا گیا۔ چنا نچے قرآن کریم کی آ یہ
تشریف لائے۔ جس کے لئے قرآن کریم اتارا گیا۔ چنا نچے قرآن کریم کی آ یہ

ٳٵٞٲڹٛڒؘڶڹٵٙٳڵؽڬٳڵڮؾ۬ڹؠٳؙؙػۊۣٚڕڶؾؘڂػؙٙٙٚٙٚٙٙ۫ٙؠؽؙڹٵڵؾٵۺ

(سورةالنساء:٥٠١)

ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب جیجی جس سے داقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیملہ کریں۔

یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ حجے کیا ہے اور شرکیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شرکیا ہے؟ یہ سب باتیں

آپ کومخض عقل کی بنیا د پرنہیں معلوم ہوسکتیں۔ یہ بات میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ واقعثا انسان کے

پاس وحی اللی کے سواکوئی معیار نہیں ہے جوان مبہم تصورات پر جائز حدیں قائم

کرنے کا کوئی لازمی اور ابدی معیار فراہم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔

صرف مذہب معیار بن سکتا ہے

آپ فلند کوائفا کردیکھے۔اس میں بیمسکدزیر بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیاتعلق ہے؟ قانون میں ایک کمتب فکر ہے جس کا بید کہنا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز بری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بید Should not اور Should اور Ought اور Ought وفیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش نفس کے پیدا کردہ بیں۔ ورنہ اس قتم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔اور ہمارے پاس انچھائی اور برائی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں چیز انچھی ہے اور فلاس چیز بری ہے۔ اور بیا صور نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاس چیز انچھی ہے اور فلاس چیز بری ہے۔ اس واحول قانون پر مشہور فیکسٹ بک کہ فلاس چیز انچھی ہے اور فلاس چیز بری ہے۔ اس واحد یہ اصول قانون پر مشہور فیکسٹ بک جمال کھیا ہے۔ اس

"انسانیت کے پاس ان چیزوں کے تعین کے لئے ایک چیز معیار بن سکتی تھی۔ وہ ہے ذہب (Religion) لیکن چونکہ ریلی معیار بن سکتی تھی۔ وہ ہے ذہب (Religion) کا تعلق انسان کی بلیف (Belief) اور عقیدے ہے اور سیکولر نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پرنہیں مقام نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پرنہیں

## ہارے یاس اس کوروکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثال یا و آگئ ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا جس وقت

برطانیے کی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرتی (Homo Sexuality) کا بٹی تالیوں کی

گونج میں پاس ہوا۔ اس بٹی کے پاس ہونے سے پہلے کافی مخالفت بھی ہوئی اور
اس بٹل پرغور کرنے کے لئے ایک کمیٹی تفکیل دی گئی جواس مسئلہ پرغور کرے کہ آیا
یہ بٹی پاس ہونا چاہیئے یا نہیں۔ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈ فین
یہ بٹی پاس ہونا چاہیئے یا نہیں۔ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈ فین

(The Legal theory) کی مشہور کتاب ''دی لیگل تھیوری'' (Fridman) کی مشہور کتاب ''دی لیگل تھیوری'' کیا ہے کہ اس کمیٹی نے ساری
میں اس رپورٹ کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ساری

"اگرچاس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں گئی۔
لیکن چونکہ ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انسان کی
پرائیویٹ زندگی میں قانون کو دخل انداز نہیں ہوتا چاہئے اس
لئے اس اصول کی روشیٰ میں جب تک ہم من (sin) اور
کرائم (crime) میں تفزیق برقم اررکھیں گے کہ من اور چیز
ہاور کرائم ملیحدہ چیز ہے۔اس وقت تک جارے پاس اس
عمل کورو کنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باں! اگر من اور کرائم کو
ایک تصور کر لیا جائے تو پھر پیٹک اس بل کے خلاف رائے
دی جاس اس بل کورد کرنے دلے

كاكوئى جوازنبيں ہے۔اس لئے يبل پاس ہوجانا چاہئے۔"

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ( Law ) کواسلامائز کیا جائے تو اس کے معنی یہی

ہیں کہ سیکولرنظام نے حصول علم کی جو دو بنیادیں ، آگھو، کان ، ناک ، زبان وغیرہ اور

عقل اختیار کی ہوئی ہیں۔اس ہے آ گے ایک اور قدم بڑھا کر دھی الٰہی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دے کراس کواپنا شعار بنا نمیں۔

اس تھم کی ریزن (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ دخی الٰہی شروع ہی وہاں ہے ہوتی ہے جہاں عقل کی پروازختم ہوجاتی ہے ۔ تو پھر دخی الٰہی کے ذریعہ قرآن وسنت

میں جب کوئی تھم آ جائے۔اس کے بعد اس بناء پر اس تھم کور دکرنا کہ صاحب!اس

تهم کاریزن ( Reason ) میری مجھ میں نہیں آتا'' احقانہ فعل ہوگا۔ اس واسطے

کہ وقی کا تھم آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں ریزن کا منہیں دے رہی تھی۔اگر

ریزن کام دے چکی ہوتی تو پھروتی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔اگر اس تھم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اگر وہ ساری حکمتیں تمہاری عقل اوراک کرسکتی تھی تو پھر

الله تعالیٰ کو وحی کے ذریعیاس کے حکم دینے کی چندال حاجت نہیں تھی۔

قرآن وحديث ميں سائنس اور ٹيکنالوجي

یہیں ہے ایک اور سوال کا جواب بھی ہوگیا۔جو اکثر ہمارے پڑھے کھے طبقے کے ذہنول میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ صاحب! آج سائنس اور فیکنالوجی کا دور ہے۔ ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترتی کر رہی ہے لیکن

ہمارا قرآن اور جاری حدیث، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے بیں کوئی فارمولا ہمیں نہیں بتاتے۔ کہ س طرح ایٹم بم بنائیس کس طرح ہائیڈروجن بم بنائیس۔
اس کا کوئی فارمولا نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول سائیڈ پیلے میں ملتا ہے۔ اس کا وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ''صاحب! ونیا چانداور مرت پر پہنچ رہ بی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے میں پر کوئیس بتاتا کہ چاند پر کیسے پہنچیں ؟''

سائنس اور شیکنالوجی تجربه کا میدان ہے

اس کا جواب میہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں ہے باتیں اس لئے نہیں بتا تا کہ
وہ دائر ہ عقل کا ہے۔ وہ تجربہ کا دائرہ ہے۔ وہ ذاتی محنت اور کوشش کا وائرہ ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جوشخص
حبتیٰ کوشش کرے گا اور عقل کو استعال کرے گا تجربہ کو استعال کرے گا اس میں
آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا وائر وختم ہور ہا
تقا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کرسکتی ان چیز وں کا ہمیں قرآن کر یم نے
سبق بڑھا یا ہے ان چیز وں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔

اس ملک کی بنیادا ندر ہے کھوکھلی ہے

بہرحال تنہا عقل کی بنیاد پرجومعاشرے تعمیر ہوئے، اس کے نتائج آپ ابنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بیشک پوری دنیا میں اس ملک" امریکے" کا ڈنکا بجا ہوا ہے اور اس کی قوت، طافت اور وسائل کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ لیکن جس بنیاد پراس ملک کی معاشرت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ بنیا داندرے کھوکھلی ہے۔ اور آج نہ سبی لیکن آئندہ آنے والی ہماری نسلیں اس چیز کو دیکھیں گی کہ اس کھوکھلی بنیاد پر جو ممارت کھڑی کی ہے وہ اس طرح گرجائے گی جس طرح ''اشتر اکیت'' کی ممارت کر چکی ۔ اس لئے کہ:

'' ہے گا جوسٹ اخ تازک یہ آسٹیانہ و مانا یائے یدار ہوگا''

### تا کہتم تباہی ہے نیج جاؤ

اس لئے ہم دنیا کے لوگوں کو وحی البی کی طرف آنے کی جو دعوت دیے ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لئے دیے ہیں۔ ہم ید دعوت اس لئے دیے ہیں تاکہ تم تباہی کی طرف شہ جاؤہ تاکہ تم اس عالم کو، اس کا نئات کو تباہی ہے دو چار نہ کرو۔ اگر دنیا کے ماق ی وسائل اور دنیو کی ان سائنسی ترقیات کے ساتھ اگر وحی کرو۔ اگر دنیا کے ماقی وسائل اور دنیو کی ان سائنسی ترقیات کے ساتھ اگر وحی البی کا نور بھی شامل ہو جائے تو یقین رکھو کہ ساری کا نئات میں کور تہمیں زیر نہیں کرسکتا ہے لیکن اگر سائنسی ترقیات اور یہ مادی علوم وحی البی کے ورے محروم رہیں کرسکتا ہے لیکن اگر سائنسی ترقیات اور یہ مادی علوم وحی البی کے ورے محروم رہیں گئے تو اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ میدا تھر سے کو کھی ہوتی چلی جائی گی۔ اور بولاً خراانسانیت کے لئے تباہ کن خابت ہول گی۔

### وحتی الہی کے آ کے جھکنا پڑے گا

میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے ذرائع میں صرف آنھ ، کان . زبان پراکتفا کرنا اور صرف عقل پراکتفا کرنا اس نے انسانیت کو تبابی کے کنارے پر پہنچایا ہے ، یا آپ یہ جھتے ہیں کہ انسانیت کی صلاح اور فعات صرف اس بات میں

مضمرے کہ فیکٹریاں لگ جائیں اور کارخانے کھڑے ہوجا تھیں۔اعلیٰ درجے کی ا بجاوات وجود من آنے لگیں۔ اور اس کے نتیج میں جاہے انسان در عدو بن جائے، چاہے انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جائے جاہے اس کے اندر ہے اخلاق کی روح فنا ہو جائے۔اگریہانسانیت کامقعودنہیں ہے تو ایک ندایک دن اس انسانیت کو''وحی البی'' کے آ مے سربسجود ہوتا ہوگا۔ اور محدرسول الله مان اللہ علیہ اللہ کے دامن میں بناہ لینی ہوگی۔اوراس کے لئے ضروری ہے کہاس'' وحی البی'' کا علم حاصل کیا جائے۔ ال ادارے کا مقصد برادار ،جس کے افتاح کے لئے آئ ہم سب بہاں جمع ہیں۔ درحقیقت اس کے ذریعہ دنیا کو بیہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا منتہا ء اور مقصود درحقیقت وہ علم حاصل کرنا ہے جس کی بنیاد وحی النی پر ہے۔جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہدایت پر ہے۔اس کے لئے ہمیں ایسے افراد در کار ہیں جواس '' وحی البی'' کو سمجھ شکیں ۔ اور اس وحی اللی کے پیغام کو دوسرول تک پہنچا شکیں۔اور اس کی دی

به طعنے تبہارے گلے کا زیور ہیں

آپ ہزار الزام لگاتے رہے کہ یہ فنڈ امیقلسٹ ہیں۔ یہ بیک درہ لوگ ہیں بیالزامات تو داعیان حق کے گلے کا زیور ہیں۔ بیالزامات تو، نیا ملیم

ہوئی ہدایت سے ونیا کومنور كر عيس اس مقعد كے لئے سادارہ و بود مي آيا

السلام پرلگائے گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا: وَمَا نَوْمِكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْي ، (سورة هود: ۲۰)

ا نبیاء علیہم السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جولوگ تمہاری ا تباع کررہے ہیں جوتمہارے چیچے چل رہے ہیں ہوتمہارے چیچے چل رہے ہیں ہے کوگ ہیں۔ چیچے چل رہے ہیں معمولی قتم کے نقیر مسکین درویش اور رذیل قتم کے لوگ ہیں۔ جن کی بات سننے کے لائق نہیں ہے۔اگر ان الزامات سے ڈرلگ رہا ہے تو پھرتم اس

کویے میں داخل مت ہو۔

'' جسس کو ہوجان و دل عسنزیز اسٹی گلی میں حبائے کیوں؟''

اگرتم مسلمان ہو، اگرتم کلمہ''لا الله الا الله مجدرسول املہ'' پر ایمان لائے ہوتو پھران طعنوں سے اور ان الزامات ہے بے نیاز ہوکر اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول مان المی کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کے لئے اپنے عزم کو استوار کرنا

ہوگا۔ یہ طعنے اور الزامات ہر دور میں اہل حق پر لگائے جاتے رہے ہیں۔ لیکن وہ الزامات لگانے والے مث گیا۔ آج ان کا نام لازامات لگانے مث گیا۔ آج ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ لیکن جن پر الزامات لگائے گئے تھے ان پر حمتیں سمینے

والے آج دنیا میں لا کھوں افرادموجود ہیں۔

طعنه دینے والے فنا ہو گئے

کیا حضرت امام احمد بن منبل مینید پر الزامات نبیل لگائے گئے؟ کیا امام الاصنیف مینید پر الزامات نبیل لگائے گئے؟ کیا امام شافعی مینید اور امام مالک

ر ﷺ پرالزامات نہیں لگائے گئے؟\_\_\_ لیکن آج کو کی شخص موجود ہے جوالزامات لگانے والے کا نام جانتا ہو؟ امام ما لکے پُنٹینے کا نام سب جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل وينيه كانام سب جانة بير ليكن واثق بالله اور معتمم بالله كانام جان والے گئے ہے چند افراد ونیا میں موجود ہیں\_ لہذا یہ طعنے مث جائیں گے۔اور بیرالزامات فنا ہو جائیں گے اگر تمہارے اندر ای بات پر اعمّا دموجود ہے۔اگرتمہارے اندراس بات کا تقین موجود ہے کہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول الله مان اللي كانور بعد جودين عطا فرمايا ہے۔ وہ دحى النبي كانور ہے۔ اور انسانيت کی صلاح وفلاح اس کے بغیرنہیں ہو علی تو یقیناً پیسب الزامات ایک دن غرق ہو جانے والے ہیں۔ان سے مرعوب ہونے اور ڈرنے کی بات نہیں۔اپنا کام الله تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور اللہ کے رسول ماہٹائیلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاری رکھو تا کہ دنیا کے سامنے صلاح و فلاح کا بہترین نمونہ پیش کر

# وحی الہی کا نور دنیا میں پھیل جائے

یہ دارالعلوم آج ای مقصد کے لئے قائم ہور ہاہے کہ دخی الٰہی کا نوراس دنیا میں پھیلا یا جائے۔ اوراس دخی الٰہی کے نورے اس عالم کومنور کیا جائے۔ یہ ہم میں سے ہر مخص کا فریعنہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ اس تحریک کے اندرجس شخص سے جتنا تعادن کرناممکن ہووہ اس میں تعادن کرے۔ یا در کھیں ہم کی سے بیزاور کی سے عدادت نہیں رکھتے۔ اللہ کے بندوں سے جھے ہیر نہیں ہے

یعنی میری دنیا میں کوئی غیر نہیں ہے

ہمیں کی سے بیرنہیں کی سے عداوت نہیں ہمیں سب سے ہدردی

ہمیں کی سے بیرنہیں کی سے عداوت نہیں ہمیں سب سے ہدردی

ہوری سے اور بس ہم سے چاہتے ہیں کہ جونو رائٹہ تعالی نے بھیجا تھا۔ ای نور سے پوری دنیا

مستفیض ہوجائے ۔ پوری دنیا فائد واٹھائے اور بید نیاجس تباہی کی طرف جارہی

ہاری سے اس کورد کا جائے۔ اس کے آگے بند با ندھا جائے۔

### اليے ادارول كى الله تعالى مد دفر ماتے ہيں

اس مقصد کے لئے سب ہے پہلے ہمیں خود تیار ہوتا ہے۔اور اپنے پچوں کو تیار کرنا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم اور بہت بڑا انعام اس ملک پر اور اس ملک کے مسلمانوں پر ہے کہ المحمد للہ ایدارہ وجود بی آگیا اور جھے امید ہے کہ انشاء اللہ ہے ادارہ اس علاقے بیں ایک بینار کا مجدایت ٹابت ہوگا۔اس ادار ہے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے اور ہدایت ٹابت ہوگا۔اس ادار ہے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے ہیں ایک جینوں کا مسب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے پچوں کو اس ادار ہے بیں جھیجیں پیسوں کا چھرہ تو ہوتا رہتا ہے اور فنڈ ریز نگ کے لئے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ یا در کھئے سے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ ان اداروں کی تاریخ یہ ہے کہ ان جس سالانہ بحث نہیں بٹی اور ان داروں جس از داروں جس جب کوئی مالی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے انشہ جب کوئی مالی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے انشہ تعالیٰ عیب سے افراد بھیج تیں ۔

کراچی میں ایک مچوٹا سا دارالعلوم ہم بھی چلاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کھی آئے تیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کھی آئے تک کی سے چندہ کی اپیل نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرورت نہیں روکی \_\_\_ اگر اخلاص دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ادارہ قائم کیا جارہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وسائل ضرور مہیا فرما کی ہے۔ رکا وٹیس آئی گی ، مشکلات آئی گی ۔ لیکن انشاء اللہ ایک نہ ایک دن میرکا وٹیس دور ہوں گی ۔ اور اس وقت بھی یہ عظیم انشان عمارت جو آپ حضرات کے سے دکا وٹیس دور ہوں گی ۔ اور اس وقت بھی یہ عظیم انشان عمارت جو آپ حضرات کے سامنے ہے چند سال قبل اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اتنی بڑی عمارت اس کا م

کے لئے مہیا ہو جائے گی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے مہیا فر ما دی۔ بیران کا کرم ہے۔غیب

اینے بچوں کا چندہ دو

ے اسباب مہیا فرما دیئے۔

بیسب ان کا کرم ان کی عطاہے

بہرحال ، اس ادارے کے لئے مسلمان فنڈ زتو مہیا کریں مے لیکن جس کی طرف میں توجہ دلا تا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پٹیوں کے چندہ سے زیا دہ بچوں کا چندہ دیا جائے۔ اپنی اولاد کا دیا جائے \_\_\_ آپ جب اپنی آ تھھوں سے دیکھ رہے جی کہ آپ کی اولا دہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، آگ کی طرف جا رہی ہے تو دل میں بینحیال کیوں نہیں آتا کہ اولا دکوجہنم سے بچایا جائے۔ اور اس ادارے کی طرف لایا جائے \_\_\_ المحمد للذ، مسلمانوں میں پلیوں کا چندہ دیے کا جذبہ اور

ر جمان یا یا جاتا ہے۔لیکن جب ان ہے کہا جائے کہ اپنا بچید دارالعلوم میں داخل کر دوتواس موقع پروہ ہیں و پیش کرتے ہیں۔اگرآب جانتے ہیں کہ بیادارہ وحی اللی کے نور کو پھیلانے کے لئے قائم کیا جارہا ہے تو پھرا نے بچوں کو کیوں اس کی طرف متو جدنه کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کوخوب ظاہری اور باطنی تر قیات عطا فر مائے۔ اور اس کی مرطرح سے نیبی نصرت فرمائے۔ اور یہال پر کام کرنے والوں کوا خلاص کے ساتھ دین کے علم کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا فر مائے آ ڪاپ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### بشير اللوالزنخن الزجييم

وضوسنت کے مطابق سیجیے



ضبط وترتیب مولانا محمر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارانعلوم کراچی



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تق عثاني مظلم

ضبط وترتيب: مولانا محمر عبدالله ميمن صاحب

المائخ : الماسا الماسا

وتت : بعد نمازعمر

3. : 131.

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن ا قبال كرا چي

#### يشير الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# وضوسنت کے مطابق سیجئے

عَن آ بِي هُرَيْرَةَ رضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آقِ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ المُسْلِمُ آوِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْلُ المُسْلِمُ آوِ الْمُوْمِنُ. فَغَسَلَ وَجْهَهْ خَرَجَ مِنْ وَجُهِهُ كُلُّ خَلِيْنَةٍ لَا لُمُومِنُ. فَغَسَلَ وَجْهَة خَرَجَ مِنْ وَجُهِهُ كُلُّ خَلِيْنَةٍ لَيْنَةٍ لَكُومِ الْمَاءِ الْوَمْعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ آوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. فَإِذَا بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ آوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. فَإِذَا

غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَّتُهَا رِجُلَا ةُ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَّا مِنَ الذَّنُوْبِ.

(رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخبر حديث نمبر: ١٢٩)

(صحيح مسلم كتاب الطهارت بابخروج الخطايا مع ماء الوجو عحديث ممر ٢٣٣)

#### چېره دهونے ہے آئکھ کے گناہ معاف

حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی سائٹ این ہے ارشاد فرمایا: جب کوئی موکن بندہ وضوکرتا ہے اور وضوکے دوران جب وہ اپناچہرہ دھوتا ہے تواس کے چہرہ سے ہر وہ گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ گناہ پانی کے ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں۔ یعنی معاف ہوجاتے ہیں۔ اب روائ کو یہاں خل ہوگیا کہ حضور اقدی سائٹ این کے ساتھ کہ پانی کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ نگل جاتے ہیں۔ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ نگل جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت اس نے مند دھویا۔ اس کے مند سے آخری قطرے جب بہیل میں۔ یعنی جس وقت اس نے مند دھویا۔ اس کے مند سے آخری قطرے جب بہیل میں دہویا گئی رحمت سے گئو وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی ہوجا میں گے۔

#### . تهدیا ؤں دھونے سے دونوں کے گناہ معاف

اور جب وہ ہاتھ دھوئے گاتو ہاتھ دھوتے وقت وہ گناہ جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہوگا اور ہاتھوں کے پکڑنے سے جو گناہ بوئے ہونگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی دھل جا تیں گے۔ اور معاف ہوجا کیں گے۔ یا بیفر ما یا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ نگل معاف ہوجا کیں گے۔ یا بیفر ما یا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ جس کی طرف وہ جا تیں گے۔ اور جب وہ اپنی ہوگا۔ وہ بھی پانی ہے دعل جا تیں گے۔ یہ پانی کے آخری پاؤں سے چل کر گیا ہوگا۔ وہ بھی پانی ہے دعل جا تیں گے۔ یہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ فکل جا تیں گے۔ ایک روایت میں سمر کے مسل کا ذکر بھی ہے کہ جب وہ خص سرکامسے کرے گا تو سرے مسل جا تیں گے۔ اور آخر میں فر ما یا کہ یہاں تک ہوں گے وہ اس کے کا نوں سے نکل جا تیں گے۔ اور آخر میں فر ما یا کہ یہاں تک کہ جب اس کا وضو پورا ہوگا تو وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ اتی بڑی فضیلت مدیث میں وضوکرنے پر بیان فر مائی گئی ہے۔

## تنین اعمال ہے گناہ معاف درجات بلند

ایک اور صدیث ہے کہ:

عَنَ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْخُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيُرْ فَعُ بِهِ اللَّ رَجَاتِ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ: اِسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِة، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِيِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْنَ الصَّلَاةِ فَذْ لِكُمْ الرِبَاطُ.

(رياص الصالحين باب بيان كثرة طرق الحير حديث بمبر: ١٣١)

(صحيح مسلم، كتاب الطهار قباب قصل اساع الوصوء على المكاره رحديث نمبر ٥٥١)

حضرت ابوہریرۃ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی سائٹ الیکے تھے۔ آپ نے صحابہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی سائٹ الیک تشریف فرماتے ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرکے بوجھا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالی گنا ہوں کومناتے ہیں ، اور ورجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتا ہے۔ آپ سائٹ الیہ بی اس وقت تین چیز بیان فرما تھیں۔

#### نا گواری کے باوجود وضو بورا کرنا

## مسجد کی طرف کثرت ہے جانا اور نماز کا انتظار کر:

دوسر عمل مديون في مايا: "كَفْرَةُ الْمُعْطَالِ لَى الْمَسَاجِيدِ" يعنى سجدوب كل طرف تا

جانا ہوگا۔ اور مسجد کی طرف جانے جس جتنے زیادہ قدم ہو تھے۔ استے بی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما کیں گے ۔ استے بی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما کیں گے ۔ تیسراعمل یہ بیان فرمایا۔ واڈیتطار الصلاق بُعُوں الصلاق الحقلاق العقلاق العقلاق کی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھی کی اب انتظار لگا ہوا ہے کہ اب مجھے دوسری نماز پڑھی ہے۔ اور اس کا شوق لگا ہوا ہے رہے کی ایساعمل ہے کہ اس کے نتیج جس اللہ تعالیٰ کا ہوں کہ معاف فرماتے ہیں۔ اور درجات بلند فرماتے ہیں۔

بيتنول عمل جهادين

آگارشادفرمایا: "فَنْ لِکُمُ الوِّ بَاطِ،" که یه بین اعمال جن کا او پرذکر

کیا گیا۔ یہ نِ نِ بَاط "بیں۔ رباط کے معنی ہیں۔ "جہاد" ۔ البتہ جہاد تو بڑے کل کو

کہتے ہیں جو کئی اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاد کے اندر ایک خاص عمل کو

"رباط" کہا جا تا ہے وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کے شکر نے کسی جگہ پڑاؤڈ الا ہوا ہے

اور رات کے وقت اس پڑاؤکی جگہ پر کسی کی ڈیوٹی لگادی گئی کہ وہ رات کے وقت

پہرہ وے۔ تا کہ باقی لوگ سو جا کیں۔ اور پہرہ ویے والے ان کی حفاظت

کریں ۔ تو رات کے وقت اس پہرہ دینے کو "رباط" کہا جا تا ہے۔ اور یہ جہاد کے

ائمال میں ۔ سب سے زیادہ مشقت کا عمل سمجھا جا تا ہے۔ اور یہ جہاد کے

وقت ہے سب لوگ آ رام سے سور ہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا پہرہ دے رہا ہے۔ ای لئے کہ رات کا
طرح اگر کوئی شخص کس مسلم ملک کی سرحد پر پہرہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک مشقت

کا عمل ہے۔ اس لئے کہ رات کے وقت وشمن کے حملہ کا زیادہ اندیشہ ہوتا

ے \_\_ اس لئے یہ جہاد کے اعمال میں یہ سب سے زیادہ افضل عمل اور تواب والا عمل ہے۔ جس کے بارے میں حضور اقدی میں فیلی نے فرما یا کہ اس عمل کے ذریعہ انسان کے گناہ ای طرح جمڑتے ہیں جس طرح خزال کے موسم میں درخت کے ہے جمڑتے ہیں۔ بہر حال، اس حدیث میں حضور اقدی میں فیلی نے فرما یا کہ اگر انسان ان تین اعمال کی پابندی کرے تو اس کا درجہ ''رباط'' کے برابر میں کہ اور انسان ان تین اعمال کی پابندی کرے تو اس کا درجہ ''رباط'' کے برابر ہے۔ رباط کا تو اب ہو دہ تو اب ان اعمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ رباط کا تو اب ہو دہ تو اب ان اعمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کی ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کا تو اب ہو دہ تو ابن ایمال کے ذریعہ انسان حاصل کرسکتا ہے۔ دباط کی بیمال کے دریعہ کرسکتا ہو دبات نامبر کا تو اب ابن ایمال کے ذریعہ کرسکتا ہو دبات نامبر کا تو اب ابن ایمال کے ذریعہ کرسکتا ہو دبات نامبر کے دبات نامبر کرسکتا ہو کہ کی دبات نامبر کے دبات نامبر کی کربات کی دبات نامبر کے دبات نامبر کی کربات کی کربات کر ابنان کی کربات کی کربات کی کربات کی کربات کربات کربات کے دبات نامبر کی کربات کی کربات کی کربات کی کربات کربات کی کربات کربات کربات کربات کربات کربات کربات کی کربات کربات کربات کی کربات کربات کربات کربات کی کربات کربات

#### وضوكي ابميت اورفضيلت

ید دو حدیثیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں۔ ان دونوں میں جو بات مشترک ہے وہ ہے وضو کی نضیلت اور وضو کی اہمیت کو بیان کرتا۔
الحمد لللہ، ہم سب کو نماز کے وقت وضوکر نے کی توفیق ہوجاتی ہے۔لیکن یہاں اس طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ وضوکوئی معمولی عمل نہیں ہے۔جس کی انسان تا قدری کرے۔ یاس سے بے پرواہی برتے۔ بلکہ یہ وضوایک بڑا عظیم عمل ہے۔جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے تمام کہ آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان وضوکر کے اعضاء کے گنا ہوں کو دھوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب انسان وضوکر کے فارغ ہوتا ہے تو دہ گنا ہوں سے یاک صاف ہوجاتا ہے۔

وضو سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں

بدیات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں کہیں احادیث میں بدآتا

ہے کہ فلال عمل ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فلال عمل ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہیں۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے تو وہ تو ہیں۔ جہاں تک گناہ جوحقوق العباد ہے متعلق ہیں۔ جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ۔ لیکن صغیرہ گنا ہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ بکوتے ۔ لیکن صغیرہ گنا ہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعہ وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا کہ جب انسان وضو کرکے فارغ ہوتا ہے تو وہ سارے گنا ہوں سے پاک صاف ہوچکا ہوتا ہے۔

### وضوے فارغ ہواتو یاک صاف ہوگیا

یہ اس کے کہ جو ایک مومن آ دی ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے ذہن میں میہ بات طے شدہ ہے کہ مومن آ دی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اور اگر کبھی کر لیا تو وہ فور آ تو بہ کر ہے گا۔ لہذا اس کے نامہ اعمال میں صرف صغیرہ گناہ ہی ہونے ۔ پھر جب وہ وضو کرے گا تو وضو کرنے کے نتیجے میں ہاتھ سے کئے ہوئے گناہ ہاتھ دھونے سے معاف ہوجا کیں گے اور چبرہ دھونے سے چبرے کئے ہوئے گناہ ہاتھ دھونے سے معاف ہوجا کیں گے اور چبرہ دھونے سے معاف ہوجا کی گناہ بائی نہ دہا۔

## وضوظاہری اور باطنی یا کی کا ذریعہ

البندا وضوصرف ظاہری گرد وغبار کو صاف نہیں کرتا کہ اس کے چہرے پر جوگر و وغبار لگی ہوئی تھی وہ دور ہوگئی۔ بلکہ انسان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لئے یہ وضوم عموی عمل نہیں بشر طبیکہ یہ وضوسنت کے مطابق اور حضور اقدس سائٹ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے \_\_ روایات میں آتا ہے کہ حابہ کرام رضوا فریقے کے مطابق انجام دیا جائے \_\_ روایات میں آتا ہے کہ حابہ کرام رضوا ن اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باقاعدہ ایک دوسرے کو وضو کا طریقہ سکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں وضو کرتا ہوں اور تم میر اوضو دیکھوا در جمھے بتاؤ کہ وہ وضو درست ہوایا نہیں۔ اور پعض صحابہ فرماتے کہ میں نے حضور اقدس سائٹ ایک کہ وہ وضو طرح وضو کرتا ہوں اس عابہ فرماتے کہ میں نے حضور اقدس سائٹ ایک کو اس طرح وضو کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

(صحيح بخارى كتاب الوضو ياب من مضمض واستشق من غرفة واحدة حديث نمبر ١٩١)

### خلیفہ وقت وضو کر کے دکھا یا کرتے تھے

بلکہ حضرت عثان عُنی اللہ جب خلیفہ بن گئے۔ اس وقت آ دھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی اور فتو حات ہور ہی ہیں۔ سارے عالم اسلام کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی فکر ذہبن پر مسلط ہے۔ خلیفہ ہونے کی حالت میں سب صحابہ کرام کو اور دوسرے حضرات کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ میں تم کو دکھا تا ہوں کہ رسول کریم سانتھ آئیز پر کس طرح وضوفر مایا کرتے ہتھے۔ اور تم دیکھو اور اس کے رسول کریم سانتھ آئیز کی کشور اور اس کے

مطابق وضو کیا کرو\_\_\_ تو خلیفہ وقت اپنے خلافت کے کاموں کے ساتھ اس طرف بھی دھیان ہے کہ لوگوں کا وضو درست ہوجائے۔ (صحيح مسلم كتاب الطهارة باب لضل الوضوء والصلاة عقبه حديث تمبر ٢٣٠) حفرت علی نظائظ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی اینے خلافت کے دور میں لوگوں کو جمع کر کے فرمائے کہ میں یہ جاہتا ہوں کہ جہیں ہے دکھاؤں کہ میں نے حضور اقدی مانٹائیل کوئس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ چنانجہ آپ نے وضو کا بورا طریقہ کر کے دکھایا۔ تا کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ لہذا بیہ وضومعمولی چیز نہیں۔ ہم لوگ تو سیجھتے ہیں کہ بیہ وضوتو نماز کی تمہید ہے جس طرح جاہا، وضوکر لیا لیکن نبی کریم سائٹ پیلے نے اس کو اتنا اہم بتایا۔ (سنزابي داؤ دركتاب الطهارة ياب صفةو هو ءالنبي صلى فأعليه و سلم حديث لمبر ١١١) وضو کے کامل ہونے کی دعا اس کی اہمیت کا اندازہ اس ہے لگائے کہ نبی کریم میں پھیلے جو دعا کیں ما نگا کرتے تھے ان میں ایک دعایہ بھی تھی کہ: ٱللُّهُمَّ إِنَّى ٱسْئَلُكَ تَمَامَرِ الْوُضُوءِ وَتَمَامَرِ الصَّلَاقِ وَتُمَامُ مَغُفِرَ تِكَ وَتُمَامُ رِضُوانِكَ. (كنزل العمال، كتاب العلهارة اذكار الوصوءج • ١/٩ حديث نمبر ٢٢٩٨٨)

نما زہمی کامل ہو، اور میری مغفرت بھی آپ کامل طور پر فریا تھی۔ اور مجھ سے کامل

طور پر راضی بھی ہو جا تھی۔اب بتائے کہجس عمل کے بارے میں حضور اقدیں

اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہول کہ میرا دصوکامل ہو\_\_\_\_ اور میری

مَنْ الْمَلِيَّةِ إِلَى الله وَعَلَمُ الله يَرِنْبِينَ ہے جس سے بے التفاتی برتی جائے \_\_\_ الحمد لله ، الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کو نماز کے لئے وضو کرنے کی تو فیق ہوجاتی ہے۔ لیکن جس کی اہمیت بتائی جا ربی ہے وہ یہ کہ وضو کو پورا پورا سنت کے مطابق اور نی کریم مان اللہ المجام سنت کے مطابق اور نی کریم مان اللہ المجام و یا جائے۔ و یا جائے۔

#### نماز میں خیالات کی کثرت

تكال لى \_

ر جوآ جکل ہم لوگوں کو گڑت ہے بیشکایت رہتی ہے کہ جیے ہی ہم نماز
میں کھڑے ہوئے بس ای وقت وساوس، خطرات اور خیالات کا ایک طوفان
شروع ہو جاتا ہے۔ جو خیالات نماز ہے باہر بھی نہیں آرہے تھے نماز میں وہ
خیالات آ تا شروع ہو گئے \_\_\_ یہاں تک کہ ایک بزرگ کا قصد لکھا ہے کہ کی
مخص نے ان بزرگ ہے کہا کہ میں نے پچھر قم کہیں رکھی تھی اور اب میں بھول
گیا کہ کہاں رکھی ہے؟ کوئی ایسا طریقہ بتا ہے کہ مجھے یاد آ جائے کہ میں نے وہ
کہاں رکھی ہے؟ ان بزرگ نے فرہ یا کہ تم ایسا کروکہ دور کعت نقل کی نیت با ندھو
اور تلاوت کرتے رہواور جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے اس وقت تلاوت کرتے
رہو \_\_ چیا نچہ وہ شخص گیا اور نقل کی نیت با ندھ کر تلاوت شروع کر دی۔ اور
ابھی تھوڑی ہی تلاوت کر وہ کہ اور نہ کی اور جا کہ وہ وہ کہ پروہ
رہو \_\_ چیا نچہ وہ شخص گیا اور نقل کی نیت با ندھ کر تلاوت شروع کر دی۔ اور
رئو کی تلاوت کی تھی کہاں کوا جا تک یا د آ گیا کہ میں نے قلال جگہ پروہ
رقم رکھی تھی۔ چنا نچہ اس نے جلدی ہے نماز پوری کی اور جا کروہ رقم وہاں ہے

#### اورشیطان نے نماز چھڑ وادی

ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے یہ کیے بھولیا کہ نماز پڑھنے کے دوران وہ جگہ یاد آجائے گی۔ انہوں نے فر مایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو خیالات نماز سے باہر نہیں آتے وہ بھی نماز میں آنے شروع ہوجاتے ہیں ۔۔۔ دوسرے یہ کہتم جورتم رکھ کر بھول گئے یہ شیطانی عمل ہے۔ قر آن کریم میں آتا ہے کہ:

وَمَا اَنْسُنِیْهُ إِلَّا الشَّینُطُنُ اَنْ اَذْ کُرَهُ اَ

اب شیطان نے اس لئے بھلایا تھا تا کہ تہمیں تکیف ہولیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگئی دی تو شیطان کا اس میں نقصان تھا۔ اس نے سوچا کہ جتنی دیراس کو یا ذہیں آئے گا پیخص نماز پڑھتارہے گا۔اس وجہ سے

شیطان نے وہ جگہ یا دولا دی تا کہتم نماز پڑھنا چھوڑ دو۔

## خیالات کی کثرت وضو کے ناقص ہونے سے ہے

بہر حال ،ہمیں جو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہماری نمازوں میں وساوی ،خیالات اور خطرات آتے رہتے ہیں۔ اس کے جہال اور اسباب ہیں بزرگوں نے اس کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہمارا وضویح نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا وضویح ہوا ہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو بھر وساوی کم آتے ہیں۔ اور نماز میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ وضوکو ایک غیر اہم کا مسجھ کر بغیر کی اہتمام کے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نی کریم مان تھی ہے اس کا جومسنون جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نی کریم مان تھی ہے اس کا جومسنون

طریقہ بتایا اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور اس وضو کے جو آ داب ہیں اس کو سیح طریقے سے بحالائے۔

وضو کے آ داب

وضو کے آ داب میں ہے ایک ادب ہیے کہ دضو کرتے وقت آ دی قبلہ رخ

ہو۔ اگر وہ قبلہ رخ نہیں ہوگا تب بھی وضوتو ہوجائے گا۔ لیکن اس وضو میں سنت کا
جونور ہوتا چاہئے تھا وہ بیدانہیں ہوگا ۔ دوسراادب ہیہ کہ وضوشر وع کرنے
سے پہلے''بسم اللہ الرحمن الرحیم'' پڑھے۔ بزرگوں نے فرما یا کہ اگر وہ''بسم اللہ''
نہیں پڑھے گا تب بھی وضوتو ہوجائے گا۔ لیکن''بسم اللہ'' کی برکات اس کو حاصل
نہیں ہوگی ۔ تیسراا دب ہیہ کہ وضو کے دوران غیرضر ورکی بات چیت نہ
کرے۔ اب ایک طرف وضو بھی ہور ہا ہے اور دنیا وی با تیں اور گفتگو بھی ہو

ر بی ہے۔ یہ وضو کے اوب کے خلاف ہے۔ وضو کے دوران اگر بھی ضروری بات ، کوئی جملہ کہنا پڑ گیا تو اس کی اجازت ہے ،لیکن غیرضروری بات چیت نہیں

مونی چاہے۔

وضومين بإنى كااسراف ندكرين

ای طرح آجکل وضو نکوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اور نکوں پر وضو کرتے ہوئے پانی بیانی جاتا ہے۔ اور نکول خرجی ہوتی کرتے ہوئے پانی بیانی جاتا ہے۔ جس سے پانی کی فضول خرجی ہوتی ہے۔ پورا نلکا کھول کر وضو کیا جارہا ہے۔ اور پانی اس خکے سے مسلسل بہدر ہا ہے۔

جتنا پانی ہاتھ میں لینا ہے اس سے دس گناہ پانی بہادیا۔ بداسراف ہے اور پانی کی نضول خرچی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس مان تالیج نے ارشاد فرمایا:

> آفِيُّ الْوُضُوَء إِسْرَافَ؛ قَالَ: نَعَمْ وَإِنَّ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرَجَارِ

(منن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ماجاء في القصد في الوضوء وكر اهية التعدى فيه مديث نمبر ٣٢٥)

ایک صحافی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ: کیا وضو میں اسراف ہوسکتا ہے؟ آپ
مختل اللہ نے فزہایا: ہاں: چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ بیٹے
ہولیوں یہ بات نہیں کہ پانی کی کی ہے۔ اس واسطے پانی کم فرج کرو۔ بلکہ اگرتم
دریا کے کنارے بیٹے ہو۔ اور پورا دریا پانی ہے بھرا ہوا ہے اور جب تم وہاں پر
دریا کے کنارے بیٹے ہو۔ اور پورا دریا پانی سے بھرا ہوا ہے اور جب تم وہاں پر
بیٹے کروضو کرو گے تو وہی پانی نوٹ کر دوبارہ دریا میں چلا جائے گا۔لیکن پھر بھی تم
فضول فرچی سے بچے۔ اس لئے کہ فضول فرچی کی عادت پڑ جائے گا۔ اور پانی
اللہ جل شائ کی عظیم نعتوں میں سے ایک نعت ہے۔ اس نعمت کو اس طرح ب
شائہ کی عظیم نعتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو اس طرح ب
شائہ کی نعمت کی تا قدری
سے البند اصرف اثنا نلکا کھولوجس کی ضرورت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تا قدری

دو په مسلسل کھلا حچوژ نا درست نہیں۔

# کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا طریقہ

ای طرح ادب ہے کہ جب آدی کلی کرے تو پائی منہ میں لے کراس کو گھمائے ،اگر پائی منہ میں لے کراس کو گھمائے ،اگر پائی منہ کے اندرلیا اور فور آپائی نکال دیا تو بیکل پوری نہ ہوئی ۔لہذا صحح طریقہ ہے کہ پائی کو تین مرتبہ منہ میں لے کراچی طرح گھمایا جائے ۔ پھر پائی کو پھی کا جائے ۔اس کا مسنون طریقہ ہے ہے کہ پائی دینا ہے۔اس کا مسنون طریقہ ہے کہ پائی ناک کے اندراس حد تک لے جائے کہ ناک کی ہڈی تک پائی بہنچ جائے ۔ مرف پائی اندر کر کے چھوڑ دینا کائی نہیں ۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ''اسباغ الوضوء' وضو کو پورا پورا انجام دو۔اور پورا پورا انجام دیے کا طریقہ ہے کہ گریم عضو کوتم دھور ہے ہواس کا پوراخت اداکرو۔

(صعيع بخاري كتاب الوضوع باب امباغ الوضوع حليث نمبر ١٣٩)

#### چېره دهونے کا طريقه

جب چہرہ دھوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی لے کر اطمینان ہے اپنے چہرے پر ڈالا جائے اور پیشانی جس جگہ ہے شروع ہوتی ہے وہاں سے شوڑی جہرے پر ڈالا جائے اور پیشانی جس جگہ ہے شروع ہوتی ہے وہاں سے شوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لوتک پورے چہرہ پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور کا نوں کی لو کے پاس والاحصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کی ڈاڑھی نہیں ہوتی وہ تھوڑی کے بنچ تک پانی بہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ البتہ داڑھی تھنی ہوتو پھر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن پورے پورے پورے پورے پورے کا دائرہی تھنی ہوتو پھر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن پورے پورے پورے

چہرے کو دھونا ضروری ہے۔ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہئے \_\_\_ اور پانی ڈالتے وقت مارنے کا انداز نہ ہو۔ جس سے دوسرول پرچھیٹیں اڑیں۔ایبا کرنا کروہ ہے اس سے پر ہیز کریں۔

ہاتھ دھونے کا طریقہ

ہو سور رہے ہوں ہاتھ دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ کہدیوں تک ہاتھ دھوتا مرحلہ آتا ہے۔ کہدیوں تک ہاتھ دھوتا ضروری ہے۔ اس ہیں بعض اوقات جلدی کی وجہ سے کہدیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اس کے نتیج ہیں دضونہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ دضوکے دوران جب آدمی ہاتھ دھوئے تو پانی انگلیوں کی طرف ہے کہنی کی طرف بہائے۔ اور نکلے سے دضوک دوران بعض لوگ پانی کہنی سے انگلیوں کی طرف بہائے۔ اور نکلے سے دضوک دوران بعض لوگ پانی کہنیوں سے انگلیوں کی طرف بہائے۔ اور نکلے سے دضوک دوران بعض لوگ پانی کہنیوں سے انگلیوں کی طرف بہائے اور نکلے سے دائور درادب کے ہوٹ جائے گا۔ اورادب کے ہوٹ جائے گا۔ اورادب کے جوث جائے گا۔ اورادب کے ہوٹ جائے گا۔ اورادب کے جوث جائے گا۔ اورادب کے جوث جائے گا۔ اورادب کے ہوٹ جائے گا۔ اورادب ہوگا۔ کی ہوٹ ہوگا۔ کی ہوگا۔

سركامسح كاطريقه

اس کے بعد سر کامنے کیا جاتا ہے۔ سر کے منے میں پورے سر کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ کہ سر کا کوئی حصہ چھونے ہے رہ نہ جائے۔ بعض لوگ جلدی میں سر

ك تعور عسد كالمسح كر ليت بي اور باتى هيكوچور ديت بي- اگرچ چوتھائی سر کامسح کر لینے ہے وضو ہو جاتا ہے۔لیکن سنت سے ہے کہ پورے سر پر ہاتھ پھیرے۔کوئی حصہ چھوٹے نہیں \_\_ اس کا مسنون طریقہ بعض صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں لینی سب سے چھوٹی انگلی، اس کے برابر والی انگلی اور بڑی انگل ان کو پیٹانی کے اوپر بالوں پررکھ کرمسح کرتے ہوئے چھیے کی طرف لے جائے ۔شہادت کی انگل اور انگوٹھا ابھی استعال نہیں ہوا۔ اور پھر جھیلی سے داہنی اور بائی طرف کامسے کرتے ہوئے بیچھے سے آ کے کی طرف لائے اور پھرشہادت کی انگل ہے کا نوں کے اندر کائسے کرے۔ اور انگو ٹھے تا کہ ہر جگہ پر نئے یانی ہے سے ہوجائے اگر جلدی جلدی میں ویسے ہی ہاتھ چھیرلیا توسيح تو ہو دائے گاليكن ا دب اورمتحب طريقه جوبعض محابہ كرام نے بتايا۔ وہ ہے جواد پر بیان کیا۔

یا وُل دھونے کا طریقہ

اس کے بعد پاؤں دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ پاؤں دھونے کا جومسنون طریقہ ہے وہ بیہ ہے کہ الگلیوں کی طرف سے دھوتے ہوئے تخنوں کی طرف جائے۔ اور پانی کو الگلیوں کی طرف ہے تخنوں کی طرف بہایا جائے ۔ شخنوں سے انگلیوں کی طرف نہ بہا تیں۔ اور پانی ڈالتے ہوئے ہاتھوں سے ملیں۔ تا کہ کوئی حصہ پاؤں کا خشک ندرہ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس مان تا کیک غزوہ میں خشک ندرہ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس مان تا کیک غزوہ میں

تشریف لے جارہے ہے۔ رائے ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ماز کا وقت آسیا۔ جماعت کھڑی ہونے گئی تو بعض حضرات محابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا۔ اس کے نتیج ہیں کسی کے شخنے کا پکھ حصہ خشک رہ گیا کسی کا تلوے کا پکھ حصہ خشک رہ گیا۔ آخضرت مان فائی کیا ہے محابہ کرام سے فرمایا کہ اس جھے کو دوبارہ دھو، اور فرمایا۔

#### وَيُلُّ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ

(صحيح يخارى كتاب العلم باب من رقع صوته بالعلم حديث لمبر ٢٠)

لینی وہ ایڑیاں یا وہ تکویے جو وضویش خشک رہ جائیں۔ان کوجہنم کوعذاب ہوگا۔لہذا پا دَن کا جننا حصہ دھونا ضروری ہے اس کا کوئی حصہ خشک نسرہ جائے۔اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے \_\_\_\_ بہر حال میدوضوکرنے کا تفصیلی طریقہ تھا۔

### کوئی جگہ خشک نہرہ جائے

ای میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جیتے اعضاء کو دھوتا فرض ہے ان میں ہے کی عضو پر کوئی الیمی چیز گلی ہوئی ہوجو پانی کو اندر تک وینچنے ہے رد کتی ہو۔ اگر اس چیز کے او پر سے پانی بہادیا تو وضو نہ ہوگا۔ مثلاً ہاتھ پر رنگ لگ گیا۔ اور اس رنگ کی وجہ سے پانی اندر نہیں جاتا، اس حالت میں اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لئے وضو شروع کرنے ہے ہوگا۔ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لئے وضو شروع کرنے ہے کہا اس رنگ کو چیڑا نا ضروری ہے ای طرح خواتین روٹی پکانے کے لئے آتا گوندھتی ہیں تو بعض او قات ہا تھوں پر کسی جگہ پر وہ آٹا لگارہ جاتا ہے۔ اور وہ

خشک ہوکر جم جاتا ہے۔اس کے نتیجے میں پانی اندرنہیں جاتا جب تک اس آئے کوچھڑ اندلیں اس وقت تک وضو درست نہیں ہوگا۔

نیل پالش چھڑانی ضروری ہے

ای طرح آجکل نیل پائش چل پرنی ہے۔ خواتین اس کو ناخن پر لگاتی

ایں۔ اور بدالی چیز ہے جو پانی کو اندر تک جینی ہے دوگی ہے۔ لہذا اس کے گئے

رہنے کی صورت میں وضو درست نہیں ہوگا۔ اس کوچھڑا نا ضروری ہے بیسب

یا تیں "اسپاغ الموضو" کے اندر داخل ہیں ۔ اور یہ جو فرمایا "اسپاغ الموضو علی المحکارة" کہ باوجود یکہ وضوکرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اس کے

باوجود وضو کامل کرے۔ لہذا نیل پائش کو ہٹا کر اور پھر وضوکرنا یہ "اسپاغ باوجود وضو کامل کرے۔ لہذا جو الموضو علی المحکارة" میں داخل ہے۔ اور اس پر اجر وثواب کے گا۔ لہذا جو کورت اللہ تعالیٰ کے تھم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بداللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور اس کے عورت اللہ تعالیٰ کا تعم ہے اور اس کے بارے بیر میر اوضونیوں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اس ناخن پائش کوچھڑا کے گی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ "فالکھ المر باط" اس عمل پر جہاد کے برابر ثواب ملاح

وضو کے دوران پڑھنے کی دعا تھیں

حیسا کہ پہلے بتایا کہ دضو کے دوران باتیں کرنا تو مکروہ ہے اس لئے بہتر بیہ ہے کہ دضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہے۔ اور بعض دعا کی احادیث میں حضور اقدی مان تالیج ہے ثابت ہیں \_\_\_ مثلاً تین دعا کی توحضور اقدی مان تالیج سے ثابت ہیں۔ان دعاؤں کو یاد کرلیما چاہئے۔ تا کہانسان ان کو وضو کے دوران پڑھتارہے۔ایک کلمہ شہادت۔

اَشْهَالُانُ لِاللهُ وَاشْهَانَ عُمَمَّالًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(صحيح مسلم كتاب الطهاد قرباب ذكر المستحب عقب الوضوء حديث نمبر ٢٣٣)

اگر اور دعا نمیں یا دنہیں تو بار بار پیکلمہ شہادت ہی وضو کے دوران پڑھتا

رہے۔دوسری دعا جوحضور اقدس مل الم اللہ ہے۔ وہ بیہ ہے کہ:

اللهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي وَبَارِكَ لِي فِي رَزَقِي اللهُمَّ اغْفِرُ لِي فَيْ رِزُقِي (كنز العمال كتاب الاذكان الادعية المطلقة حديث نمر ١٥٠٤)

اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطا

فر مائے۔ اور میرے رزق میں برکت عطا فر مائے \_\_\_ جب تک کمی کو دعا کے الفاظ یا دنہ ہوں وہ معنی ہی یا دکر لے۔ اور وہی کہددیا کرے۔ اور تیسری دعا جو حضور

اقدس مل المالية المساحة بيات بوده يدب

اَللَّهُمَّ اجْعَلْيِي مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْيَيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (مننالا مذى دابواب الطهارة دباب فيمايقال بعدالو صوء حديث نمبر ٥٥)

اے اللہ جھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے۔ اور جھے بہت یاک رہنے

والول میں سے کر دیجے \_\_\_ سے تین دعائی حضور اقدس سافتالیا ہے وضو کے

دوران پڑھنا ثابت ہیں۔

برعضو كي عليحده عليحده وعالحي

بعض بزرگوں نے ہرعضو کو دھوتے وقت کی علیحدہ علیحدہ دعائی بھی

بنائی ہیں۔ اگر چہوہ دعائمی حضور اقدی ملین کے اس موقع پر پڑھنا ٹابت نہیں ہیں۔ کہ آپ وضو کے دوران فلال عضو کو دھوتے وفت فلال دعا پڑھا

ب کرتے تھے اور فلال عضو کو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے تھے۔ البتہ یہ

دعائی حضور اقدی مانظیم بی سے دومرے مواقع پر پڑھنا تابت ہے۔

بزرگوں نے دضو کے دوران اعضاء کو دھوتے وقت بھی ان دعا دَں کو پڑھنے کی تعلیم دی تا کہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اور اللہ تعالیٰ

ہے بیدعا تھی مانگھارہے۔

وضوشروع کرتے وقت کی دعا

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی وضوشروع کرے تو بدوعا

-27

يشير اللوالعَلِي العَظِيْمِ وَالْحَهُ لُولِلهِ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. ينى اس الله تعالى ك نام عشروع كرتا مول جو بلنداور عظيم ب اورتمام تعريفيس

اس التد تعالی کے لئے ہیں جس نے ملت اسلام کی دولت عطافر مائی۔

گٹوں تک ہاتھ دھونے کی دعا

اس کے بعد جب گوں تک ہاتھ دھوئے تو بیدعا پڑھے۔

اللُّهُمَّ إِنَّ اسْتُلُكَ الْيُهُنَّ وَالْبَرْكَةَ وَأَعُوٰذُ بِكَ مَنَ اللَّهُمَّ وَأَعُوٰذُ بِكَ مَنَ الشُّتُومِ وَالْهَلَاكَةِ.

اے اللہ! میں آپ سے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور جوست اور ہلا کت ہے آپ کی پناہ جاہتا ہوں۔

کلی کرنے کی دعا

اس کے بعد جب کلی کرے توبید عا پڑھے:

ٱللهُمَّ أَعِيِّىٰ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

یا اللہ! تلاوت قر آن کریم کرنے پر اور آپ کا ذکر کرنے پر اور آپ کا شکر ادا کرنے پر اور آپ کی بہتر ط ریقے ہے عبادت کرنے پر میری اعانت فرما۔

ناك ميں يانی ڈالتے وقت كی دعا

اس کے بعد جب تاک میں پائی ڈالے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُ هَ أَرِ خَنِي زَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا ثُوِ خَنِي زَاثِحَةَ النَّارِ. اے اللہ! مجھے جنت کی خوشبوسنگھا ئے اور جہم کی خوشبونہ سنگھا ہے۔

چېره دهوتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب چہرہ دھوئے تو ہیدہ عا پڑھے: ملوم سے مصرف میں مصرف کا مصرف

اللّٰهُمَّ بَيِّضُ وَجُهِيٰ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْهٌ وَتَسُودُّوُجُوهٌ.

اے اللہ! جس دن کچھ چبرے سفید ہول گے ادر پچھ چبرے سیاہ ہول گے۔ اس دن میرے چبرے کوسفید بنائےگا۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: تیوَمَر تَبْدَیْضُ وُجُودٌ گوَتَسُودٌ وُجُودٌ؟

(سورة آل عمران: آيت ٢٠١)

ال دن میدان حشر میں کھ چہرے سفید جیکتے ہوئے ہوں گے اور کھے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مومنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مومنوں کے چبرے جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا ، القد تعالیٰ کے فضل و کرم سے سفید ہوں گے۔ ایک اور مقدم پراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یعنی تیامت کے دن مجھے چبرے تو شاداب ہوں گے اور اپنے پرور دگار کی طرف د کھے رہے۔ در اپنے ہوئے مرجھائے ہوئے پیٹمردہ اور کما!نے سوئے ہوئے ہوئے اور ان کا مید کمان ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کمر تو ڈنے والہ معاملہ کی

جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا:

ۅؙڿؙۅ۫ڰ۠ ؾٛۏڡٞؠٟڽٟ۫ مُُسْفِرَقُ۞ٛ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۞ ۅؘۅؙڿؙۅؙڰ۠ؾۜٷڡؠٟڽٟعؘڶؽۼٙٵۼؘڹۯةۨ۞ؘتۯۿؘڤؘۼٙٵڡؘۜؾؘۯڎۨ۞ؙ۫ٳۅڵؠٟڮؘ ۿؙۿٳڶٛڴڣؘۯؘڰؙٳڵڣؘجؘۯڰؙ۞ۛ

(سورةعبس أيت ٣٨ تا ٢٠)

یعنی بہت سے چہرے اس دن روش، بنتے اور خوشیال کرتے ہول مے اور پھ چرے ایے ہوں کے کہان براس دن غبار اور سابی جمائی ہوگی۔ بی لوگ کافر اور فا2 ہوں گے۔

قیامت کے دن اعضاء حمکتے ہو نگے

بہر حال!میدان حشر بی میں چہروں کی سیابی اور سفیدی ہے انسان کو اینے انجام کا پندلگ جائے گا کہ مجھے کہاں جاتا ہوگا۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ ونیا میں وضو کرنے کے عادی تھے اللہ تعالی ان کو اس حال میں اٹھائی کے کہ ان کے چرے ، ان کی پیٹاتیاں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یا ڈن بیسب اعضاء حیکتے ہوئے ہوں گے اور اس چیک کی وجہ سے دور سے بینظر آئے گا کہ یہ بندہ نماز کے لئے وضو کیا کرتا تھا۔ اور حضور اقدس سائٹولٹیلم نے ایک صديث من فرمايا كه قيامت كروز ميري امت كالوك "غُوًّا مُحَجَّلِيْنَ". ک صورت میں اٹھائے جائمیں گے۔ لینی ان کے جبرے بھی سفید ہول گے اور ان کے ہاتھ اور یا وال بھی سفید ہوں گے۔

(صحيح بخاري كتاب الوضوع ياب فضل الوضوءو الغر المحجلون من أثار الوضوء حليثاني ١٢٧)

چونکہ وہ دن آنے والا ہے اور چبرے کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی یارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہے اور چرے کی سیاتی انتد تحالی کی بارگاہ میں مردود مونے کی

علامت ہے اس کئے بزرگول نے فرمایا کہ وضو کے دوران چیرہ وحوتے وقت میہ

دعاكيا كروكه:

اے اللہ! میرا چرہ اس دن سفید رکھے جس دن کچھ چیرے سفید ہول گے اور پچھ چیرے سیاہ ہول گے۔

دایال باتھ دھونے کی وعا

ال كى بعددايال باتح كنى تك دهوئة والدوت يددعا يزهـ ما الله هُمَّ أَعُطِئى كِتَا بِن بِينِينِين تَك دهوئة والدوق الله هُمَّ أَعُطِئى كِتَا بِي بِينِينِين وَحَاسِ بُنِي حِسَالًا يَسِيراً. (كنز العمال كتاب الطهارة الاكار الرصوء ج ١٠١٠ ، حديث نمبر ٣٦٩٨٦)

اے اللہ! میرانامہ انمال جھے دائی ہاتھ میں دیجئے گا ادر میراحساب آسان فرمایتے

گا۔اس دعا میں قر آن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ أُوْلِى كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ

حِسَاتًا يَسِيْرُا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِنَّى اَهْلِهِ مَسْرُ وْرَّا أَنَّ

(سورةانشقاق: آيت كتا ٩)

یعنی جس شخص کا نامہ انگال دا ہے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ یعنی اس سے مرسری حساب لے کر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ۔ کیونکہ جس شخص سے ہا قاعدہ حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے ایک ایک تمل کا پورا حساب دو تو اس کے

بارے میں صدیث شریف میں آتا ہے کہ:

#### مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُنِّابَ

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب علب حليث نمبر ٢٥٣٧)

یعن جس مخص ہے پورا پورا حساب لیا جائے اور اس کو ایک ایک عمل کا

جواب دینا پڑے تو بالآخراس کا انجام یہ ہوگا کہ دہ عذاب میں متلا ہوگا۔اللہ تعالی

ہم سب کی حفاظت فر مائے \_\_\_ آمین۔

## مجموعی زندگی درست کرنے کی فکر کریں

بدایمان کی دولت الی چیز ہے کہ جب الله تعالی بید دولت کسی کوعطافر ما دیتے ہیں تو اس پر بیرکرم ہوتا ہے کہ اگر اس کی مجموعی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت میں گزری ہے ،اگر چہ اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی اس كے حماب كتاب من زيادہ جانچ يوتال نہيں كريں كے بلكداس كے ساتھ آسانی کامعاملہ فرمائیں گے۔بس اللہ تعالی کے سامنے اس کی پیٹی ہوگی اور پیٹی ہونے کے بعداس کا نامہ اعمال سرسری طور پر دکھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اینے کرم کا معاملہ فرما نمیں گے اور جنت میں بھیج ویں گے۔لیکن جس شخص کی مجموعی زندگی معصیت میں گزری ہوگی اور وہ الله تعالیٰ سے غافل رہاتھا اور الله تعالیٰ کو بحولا ہوا تھا اور اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا احساس ہی دل سے جاتا رہا تھا ا یے فض سے حساب پورا بورالیا جائے گا۔ اور جس فخص سے بورا بورا حساب لیا چائے گا وہ عذاب میں دھرلیا جائے گا۔ای لئے خود حضور اقدی سی علیے لم نے بھی فرما يا كه ميددعاما نكا كروكه: اے اللہ! میرا نامہ انتال جھے دائیں ہاتھ میں عطافر مائے گا اور میراحماب آسمان کیجے گا۔

عربی کے الغاظ یا دنہ ہوں تو اردو میں بیددعا کرلیا کرو۔

## بایاں ہاتھ دھونے کی دعا

اس كے بعد جب باياں ہاتھ دھوئے توبيد عاكرے:

الله مَّدَ لَا تُعطِينى كِتَابِي بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَدَاءِظَهُدِي. اے الله! مرانامه المال مرے باكي باتھ مى ندد يجئه كا اور نه پشت كى طرف سے ديجة كا۔

قرآن کریم میں آیا ہے کہ مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کا نامہ اعمال دائمیں ہاتھ میں ویا جائے گا اور کا فروں کو اور بدعمل لوگوں کو ان کا نامہ اعمال پشت کی جانب سے بائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لئے بید عاکر نی جاہئے کہ:

اے اللہ! میرا نامہ اعمال نہ تو بائیں ہاتھ میں دیجئے گا اور نہ بشت کی جانب ہے دیجئے تا کہ کافروں اور بدعملوں میں میرا

شار ند ہو۔

## سر کامسح کرتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب انسان سر کامسے کرے تو اس کے لئے بزرگوں نے فراد کا کہ در آوں نے اللہ بزرگوں نے فراد کا کہ انسان سر کامسے کرے تو اس کے لئے بزرگوں نے

اللُّهُمَّ اَظِلُّنِي تَعْتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا

ظِلُعَرُشِكَ.

اے اللہ! مجھے اپنے عرش کا سامیہ عطا فرمائے گا اس ون جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کو کی سامی<sup>نہیں</sup> ہوگا۔

دن اپ سے را سے ما سے سے علاوہ وی ما یہ یہ اللہ تعالی ہوں ہے تو وہاں پر شدید گری میں مسلمان جانا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پر شدید گری کا عالم ہوگا اور سورج قریب ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اس دن اپنے لینے میں غرق ہوں گے۔ بعض لوگوں کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگوں کے کی کمر تک پسینہ ہوگا بعض لوگوں کے سے تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگوں کے ہونے کہ ہوئے ہوں گے۔ ہون گا۔ اس طرح لوگ اپنے پسینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ اور تا کی اس گری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس لئے بررگوں نے فرمایا کہ بید دعا کیا کرو کہ:

اے اللہ! جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی ساینہیں ہوگا مجھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافر ما۔

### عرش كے سائے والے سات افراد

حدیث شرایف میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ وط فر ما کیں گے۔ ان میں سات قسم کے او گوں کا بطور خاص ذکر قرمایا:

(۱) ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو اور بھین ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کوعبادت کا ذوق عطافر ما یا ہو۔ (۲) دوسرے وہ فخص جس کا دل ہر وقت متجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایک نماز پڑھ کر گھر گیا اب دوسری نماز کی فکر اور اس کا انتظار لگ گیا کہ مجھے دوبارہ متجد میں جانا ہے۔

(۳) تیسرے وہ مخص جس کوکسی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہولیکن اس نے جواب میں کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

(۳) چوہتے وہ شخص جس نے دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لئے محبت کی ہوکسی دنیاوی غرض کے لئے دوئتی اور محبت نہ کی ہو۔

(۵) پانچویں وہ مخض جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیا ہو کہ اس کے یائیں ہاتھ کو بھی بنتہ نہ جلا ہو کہ کیا دیا ہے۔

(۱) چھٹا وہ مخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے نتیج میں اس کی آئھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔

(2) ساتویں اہام عادل ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے ہیں جگہ عطا فر ہا کیں گے۔ اس لئے سر کامسح کرتے وقت بید دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ! مجھے اس دن عرش کا سامیہ عطا فر ہا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سارٹییں ہوگا۔

(صحيح بخارى, كتاب الاذان وفضل المساجد باب من جلس في المسجد ينتظر الصحيح بخارى, كتاب الاذان وفضل المساجد باب من جلس في المسجد ينتظر

## ا گردن کے سے کے وقت کی دعا

اس كے بعد جب آدى گردن كائس كرے توبيد عا پڑھے۔ اللّٰهُ مَّر اَعْتِقُ رَقَبَتِتِى مِنَ النَّادِ. اے الله! ميرى گردن كو آگ (جنم) ہے آزاد كرد يجئے۔

## دایاں یا وُل دھوتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب داہنا پاؤں دھوئے توبید عا پڑھے۔
اللّٰهُ مَّدُ قَیْبِتُ قَدَ مَیْ عَلَی الشِیْرَ اطِیوَ مَر تَزِلُ فِیْدُ الْاَلْمُ مَدُ
اللّٰهُ مَر اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ

یہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے گزر کر آ دی جنت نیس جائے گا۔ جولوگ جہنمی ہوں گے ان کے پاؤں اس پل پر پھسل جا نمیں گے جس کے نتیج میں وہ جہنم کے اندر جا گریں گے۔

## بل صراط پر ہرایک کوگز رنا ہوگا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں آگڑے گئے ہوئے ہیں جب کوئی جبنی اس بل کے او پر سے گزرے گاتو نیچے سے آگڑا آگراس کو کھنچ کر جہنم میں گرادے گا۔العیا ذبالله العلی العظیم ۔ یہ وقت بہت شف ہوگا اور ہر

تخض کواس بل پرے گزرنا ہوگا۔

(صحيح بخارى كتاب الاذان باب فضل السجو دحليث نمبر ٢٠٨)

قرآن کریم کاارشاد ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقْضِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یعنی تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرتا ہی ہے چاہے وہ موٹن ہو یا کا فر ہونیک

ہو یا برا ہو لیکن اگر اس کے اعمال اجھے ہوں گے اور وہ اطاعت گزار ہوگا تو وہ

بکلی کی طرح تیزی سے اس بل پر سے گزرجائے گا۔ جہنم کی کوئی تپش اس کو نہیں

پنچے گی لیکن اگر وہ کا فر ہوگا یا فاحق و فاجر ہوگا تو اس صورت میں جہنم کے

آنکڑے اس کو ابنی طرف تھینے لیس گے۔ اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ بیدوعا کیا

کرد کہ اے اللہ! مجھے اس دن ثابت قدم رکھے گاجس دن لوگوں کے پاول بھسل

رہے ہوں گے۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب بایاں یا وَں دھوئے تو بید عا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيُ مَغُفُورًا وْسَغْيِي مَشْكُورًا وُسَغْيِي مَشْكُورًا وَتِجَارِيْ لَنْ تَبُورَ.

اے اللہ! میرے گناہوں کی مغفرت فرماد بیجے اور میں نے جو پچھٹل کیا نہا ہے استخ فضل سے اس کا اجر مجھے عطا فرمائے اور جو میں نے تجارت کی ہے یعنی جوزندگی گزاری ہے جو حقیقت میں تجارت ہی ہے اس کا جیجہ آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ تواے اللہ تعالیٰ! میری زندگی کی تجارت کو گھائے کی تجارت نہ بنا ہے گا بلکہ نفع کی تجارت بہ برائے گا بلکہ نفع کی تجارت ہو کر آخرت ٹی اس کا اجر جھے لل جائے۔
بہر حال! بزرگوں نے فر ما یا کہ وضو کے دوران بید دعا کی پڑھتے رہنا چاہئے۔ بہتر بن دعا کی چیں۔ حضورا قدس مان اللہ بھی دوسرے مواقع پر ان دعا کو کی جات ہے جبی دوسرے مواقع پر ان دعا کو کا بیت نہیں۔ اگر ان جی دعا کا کہ جہتر ان جا گا ہے۔ اگر چہوضو کے وقت پڑھنا ٹابت نہیں۔ اگر ان جی ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ بیڑہ پار ہوجائے گا۔ اللہ ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فر مالی تو انشاء اللہ تعالیٰ بیڑہ پار ہوجائے گا۔ اللہ

تعالیٰ ہم سب کے حق میں بیرساری دعا تھی قبول فر مائے۔آمین۔ دعاؤل کے عربی الفاظ یادنہ ہوں، اس وقت تک اردونی میں ماتک لیں تو اس وضو کے تتیج میں اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ بالحنی صفائی بھی کریں گے۔

#### مسواك كي فضيلت

وضو کے دوران تین اعمال اور ہیں جو حضور اقدی مان این ہے ثابت ہیں۔ایک میر کر مسواک کرنا۔ صدیث شریف میں اس کی انتہائی نصلیت آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضورا قدی مان النہ ہے کہاں تک فرمایا کہ:

لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىٰ لِإَ مَرُ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْكَ كُلَّ صَلَاة.

(صحیح بخاری کتاب الجمعة باب السواک یوم الجمعة حدیث نمبر ۸۸۷) فرمایا كه اگر مجھے بیداند یشرند ہوتا كه ميرى امت مشقت ميں پر جائے گي تو ميس بر نماز کے دفت مسواک کرناان کے اوپر فرض کر دیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جونماز مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ اس نماز کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہو۔

كنزل العمال كتاب الطهار قرالسو اكسحديث لعبر ٢٢١٤٢)

#### مسواک کے فوئد ہے

اور بزرگوں نے فر ما یا کہ مسواک کے ستر سے زیادہ فوائد ہیں۔ اور اس میں سے ادنیٰ فائدہ بیہ کہ اس کے ذریعہ منہ صاف ہوجا تا ہے اور دانت صاف ہوجاتے ہیں۔ اور آجکل کی سائنس نے بیٹا بت کیا ہے کہ مسواک سے زیادہ ہج تر دانتوں اور مسور شوں کے لئے کوئی اور چیز نہیں۔ مسواک کا ادنیٰ فائدہ تو بیہ ہواور مسواک کا اعلیٰ ترین فائدہ بیہ ہے کہ جو شخص مسواک پابندی سے کرنے کا عادی اور پابند ہوگا اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب فرما نیمیں گے۔ اور بیہ وہ فضیلت ہے جس کے لئے لوگ ساری زندگی دعا نمیں کرتے ہیں۔ کہ یا اللہ میر اائیان پر خاتمہ ہواور مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ لہذا وضو کرتے وقت مسواک کرنی چاہئے۔

### نوتھ برش کا استعال

آ جکل ٹوتھ برش کے ذریعہ لوگ دانت صاف کرتے ہیں۔اس کے ذریعہ لوگ دانت صاف کرتے ہیں۔اس کے ذریعہ لوگ ہوجاتی ہے لیکن مسواک کرنے کی سنت مسواک ہی کا اہتمام کرنا چاہئے۔ بعض سحابہ

کرام سے منقول ہے کہ وہ اپنے کان کے او پر مسواک رکھا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت آیا فوراً مسواک کر بال بہت اہتمام کرنا چاہئے۔ بڑی برکت کی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو ان مسنون اعمال کے فضائل اور برکات کا اعدازہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی دیدہ بینا عطافر مائے تب بہتہ چلے کہ برکات کا اعدازہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی دیدہ بینا عطافر مائے تب بہتہ چلے کہ

اس میں کتنے انوار و برکات پوشیدہ ہیں۔ بس تھوڑی توجہ اور دھیان کی مرورت ہے۔

(منن ابو داؤ در کتاب العلهارة , باب السو اكم حديث نمبر ٢٠)

# وضو کا بچا ہوا پائی کھڑے ہو کر پینا

وضو کے بعد حضورا قدس مان شیل نے دوگل متحب قرار دیے۔ ایک میں کہ وضو ہے بچا ہوا پانی پی لیا جائے۔ اگر چہ ایک گھونٹ ہی پی لے \_\_\_\_ اور خود حضورا قدس مان شیل نے ایسا کیا۔ اور حضرت علی نے باقاعدہ لوگوں کو وضو کر کے اس کا طریقہ سکھایا۔ اور وضو کے بعد پانی پی کر دکھایا کہ حضورا قدس مان شیل کی وضو کے بعد پانی پی کر دکھایا کہ حضورا قدس مان شیل کی وضو کے بعد پانی پی لیا کرتے ہے \_\_\_ البتہ لوگوں جس مشہور ہے کہ وضو کے بعد پانی کھڑے ہو کہ پینا چاہئے۔ اس کی زیادہ فضیلت اور زیادہ ٹواب ہے۔ کے بعد پانی کھڑے ہو کہ پینا چاہئے۔ اس کی زیادہ فضیلت اور زیادہ ٹواب ہے۔ یہ بات سے خاہے وہ وضو کا پانی ہو۔ یا زمزم کا یہ بات سے خاہے وہ وضو کا پانی ہو۔ یا زمزم کا پانی ہو۔ یا زمزم کا پانی ہو۔ از مزم کا پانی ہو۔ یا زمزم کا پانی ہو۔ از مزم کا پانی ہو۔ یا زمزم کا پانی ہو۔ از مؤسل ہے کہ ان کو بھی جیٹے کر بینا جائے۔ اگر چہ کھڑے ہوکر بینا بھی

(صحيح بخارى كتاب الاشرية باب الشرب قالما حديث نمبر ٢ ٥ ٢ ١ ٥)

### وضو کے بعدرومالی پر چھنٹے مارنا

دوسراعمل سے ہے کہ وضو کے بعد ذرا سا پانی لے کر شلوار یا پاجامہ کی رومالی پر تھوڑے سے جھینے مار لے۔ سیجی نبی کریم من شکھیے کی سنت ہے۔ اور

صحابہ کرام نے اس پرعمل فرمایا\_ اس عمل کی حکمت کو اللہ تعالی اور اس کے

رسول ہی بہتر طور پر جانے اور سجھتے ہیں لیکن مارے بزرگ حضرت شخ

البندين في الواور بإنى كا جهينا رومالى البندين في الواور بإنى كا جهينا رومالى برمارو والله بين الكرام الله الم

وضو کے دوران تم نے ہاتھ دھو گئے۔ منہ دھویا، سر کامسح کیا۔ پاؤل دھوئے لیتن

ظاہری اعضاء کو صاف کر لیا۔ حالانکہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ اس کے ظاہری

اعضاء سے زیادہ اس کا باطن پاک ہو۔ اور باطن کے اندرنور انیت پیدا ہو۔ باطن

کے اندر اللہ تعالی انوار و بر کات عطافر مائیں۔اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا

فر ما تحس -

(سنن النسائي كتاب الطهارة باب المفح حديث نمبر ١٣٣)

## اس شخص کے لئے جنت کی ضانت ہے

جیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ گناہوں کے سر چشمے دو ہیں۔ایک منہ

اور دوسرے شرمگاہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس منافظیا پیلم نے فرمایا:

مَنْ يَضْمَنْ لِئُ مَا بَيْنَ لِخُيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ

أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّة.

(صحيح بحارى, كتاب الرقاق باب حفظ اللسان حديث نمبو ١٣٤٣)

فرمایا کہ جو مخص مجھے دو چیزوں کی منانت دیدے ایک وہ چیزوں جواس کے دونوں جراں کے دونوں جراں کے دونوں جیڑوں کے جبڑوں کے دونوں جیروں کے جبڑوں کے دونوں جیروں کے

درمیان ہے بعنی شرمگاہ تو میں اس کے لئے جنت کی صانت دیتا ہوں\_\_\_بشار محناہ وہ ہیں جن کاتعلق یا تو زبان ہے ہے یا شرمگاہ ہے۔

## میرے باطن کو بھی پاک کردے

بہرحال! حضرت فیخ الہند ُفر ماتے ہیں کہ یہ جواس ممل کوسنت قرار دیدیا کہ جب وضوکر چکوتو ایک گھونٹ پانی پی لو۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ایک دعا۔ بحکہ یا اللہ آپ نے میرے ظاہری اعضاء تو پاک کر دیے۔ ابہتی رحمت سے میرے منہ کو بھی پاک فر ما دیجئے۔ اور میرے باطن کو بھی پاک فر ما دیجئے۔ اور میرے باطن کو بھی پاک فر ما دیجئے۔ اور میرے باطن کو بھی پاک فر ما دیجئے ۔ اور میرے باطن کو بھی پاک کر ہے کہ یا اللہ آپ نے میرے ظاہر کوتو پاک کر دیے تب میرے باطن کو بھی پاک کر دیے جگے کہ بیل اپنے ان شاہوں کے سے جشمول کو تن جوں میں استعمال کرنے سے محفوظ ہو جاؤی ہے۔ بہر حال ان انمال کے ذیرے اند تعاں گن ہوں سے جینے کی تو فیق عطافر ماویے جیں۔

خلاصه

یہ ہے "اسباع الوضو" وضو کو کامل او بھمس کرنا۔ اگر پہ جس طرح آپ وضو کرتے ہے اس کے بجائے اس طریق ہوجا کیں گے۔ جو طریقہ میں نے بتایا۔ اس میں شاید ایک دومن زیادہ خرخ ہوجا کیں۔ لیکن سے وضو س طرح کا وضوم وجائے گا۔جس کے بارے میں حضور اقدس من فائل کے دعا ما تکی کہ:

اللُّهُمَّ إِنَّى اَسْتُلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ.

(كنز العمال كتاب الطهارة اذكار الوضوء \_حديث نمبر ٢٢٩٨٨)

اے اللہ! میں آپ ہے وضو کے کامل ہونے کا سوال کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ

مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے \_\_\_ آمین\_

وَأْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَهْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# يوم جمعه كى فضيلت اوراسكے اعمال





مولانا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقي عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانامحرعبدالله مين صاحب

تارخ نطاب: ١٦ جرلا كي ١٩٩١،

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن اقبال

يروز : يحور

بوتت: بعدنمازعمر

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# يوم جمعه كى فضيلت اورا سكے اعمال

ٱلْحَيْلُ لِلهِ نَحْمَلُ اللَّهِ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آعُمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي فِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِئ لَهُ، وَاشْهَالُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَا لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَا اللَّهِ اللَّه مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيْراً. أَمَّا يَعْلُ! وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوَّة ثُمَّ أَنَّى الْجُهُعَةَ، فَاسْتَمِعَ وَ ٱنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُهْعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ وَ مَنْ مَسَّ الحضا فقدلغا

(رياض الصالحين، باب بيان كثر قطرق الخير ـ حديث نمبر ١٢٨) (صحيح مسلم، كتاب الجمعة ـ باب فضل من استمع و انصت في الخطبة ـ حديث تمبر ٨٥٤)

تمهيد

سے باب اس موضوع پر کافی عرصہ ہے چل رہا ہے کہ اس باب ان اعمال کو بیان کیا گیا ہے جن کے ذریعہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے نامہ اعمال ہیں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ سے بتلا تا مقصود ہے کہ نیک ایک کام ہیں مخصر نہیں۔ بلکہ نیک اعمال کی بے شارتشمیں ہیں۔ اور ان سب اعمال کا انسان کو اہتمام کرنا چاہے۔ اس سلط کی سے حدیث ہے۔ جو حضرت ابو ہر برق کا انسان کو اہتمام کرنا چاہے۔ اس سلط کی سے حدیث ہے۔ جو حضرت ابو ہر برق کا انسان کو اہتمام کرنا چاہے۔ اس سلط کی سے حدیث ہے۔ جو حضرت ابو ہر برق کا اور اچھی طرح وضور اقدیں مان ہو گئی نے ارشاہ فرما یا کہ جو محض وضو کرے۔ اور اچھی طرح وضو کرے۔ اور کھر جمعہ کی نماز کے لئے آئے ، اور وہاں آ کر جمعہ کے خطبہ کوغور ہے ہے اور خاموش جمیعا رہے تو اس کے لئے اس جمعہ سے کے خطبہ کوغور سے سے اور خاموش جمیعا رہے تو اس کے لئے اس جمعہ سے کردی اگلے جمعہ تک اور اس ہے بھی تین دن زیادہ تک اس کے گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

#### جمعه کے دن کی اہمیت اور فضیلت

ایک حدیث شریف می آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ اور جمعہ کے دن ہی ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور جمعہ کے دن ہی ان کو دنیا میں بھیجا۔اور جعہ کے دن عی قیامت آئے گی اور جعہ کے دن عی میدان حشرقائم موگا\_

(صمعيم مسلم كتاب الجمعة باب فضل يو مالجمعة حليث نمبر ٨٥٢)

ببرحال، الله تعالى نے بڑے بڑے عظیم الثان کاموں کے لئے جمعہ کے دن کا ابتخاب فرمایا۔ اور اس کوسید الایام قرار دیا۔ اور اس جعہ کومسلمانوں کے لئے عید کا

دن قرارد ما۔

#### انسان كااصل كام صرف عبادت تھا

اس کی حقیقت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جارا اور آپ کا اصل كام توعبادت تعار حبيها كرقر آن كريم في الله تعالى في بيان فرمايا:

## وَمَا غَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُنُونِ®

(سور قاللريات: ۵۲)

کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عماوت کے لئے پیدا کیا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ يرالله تعالى نے فرما يا كه:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِينِيْنَ ٱلْفُسِّهُمُ وَٱمْوَالَهُمُ

بأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ الْمُ (سورةالتوية:١١١) کہ ہم نے مومنوں ہے ان کی جانیں اور ان کے اموال سب جنت کے عوض خرید

لئے ہیں۔ لہذا اب نہ بیہ جان تمہاری ہے اور نہ مال تمہارا ہے۔ جو پکھتمہارے پاس
ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور ان سب کا معاوضہ آخرت میں جنت کی شکل میں
تہمیں ملنے والا ہے۔ لہذا بیہ جان بھی ہماری نہیں۔ اور بیہ مال بھی ہمار انہیں۔ اب اگر
اللہ تعالیٰ ہمیں بی تھم دیتے کہ دن کے ۲۲ گھنٹے اور ہفتے کے سات دن اور مہینے کے
تمیں دن، اور سال کے ہارہ مہینے ہر وقت عبادت میں لگے رہو۔ تو بیکوئی ظلم کی بات
نہیں تھی۔ اس لئے کہ جان تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فر وخت کر بچے۔
ثم اس جان کو جائز کا موں میں استعمال کر و

لین اللہ تعالیٰ کا بیر کرم ہے اور ان کا انعام ہے کہ انہوں نے ہماری جان خرید
میں ہے۔ اور اس کا اتنا بڑا معاوضہ بھی طے کر لیا کہ اس کا معاوضہ جنت ہے۔ اور پھر سے
جان ہمیں واپس بھی کر دی کہ اس کوتم اپنے کا موں میں استعال کرو۔ اپنے مفادات
میں استعال کرو۔ دنیا کے کام دھندوں کی بھی اجازت دیدی۔ روزی کماؤ، کاروبار
کرو، ہوی بچوں کے ساتھ بنسو بولو، عزیز وا قارب سے طو، دوست احباب کے ساتھ
اٹھو بیٹھو۔ بیسب تمہارے لئے جائز ہیں البتہ چند کا موں کا بھم دے دیا کہ بانی اللہ وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فلال فلال گنا ہوں سے بچا کرو۔ باقی بیجان تمہاری ہے تم
اس کو جائز کا موں میں استعال کرو۔ انشہ تعالیٰ کے کرم کا کمیا ٹھکا نہ ہے۔

اس کو جائز کا موں میں استعال کرو۔ انشہ تعالیٰ کے کرم کا کمیا ٹھکا نہ ہے۔

جمعه کے دن عبادت زیادہ کرو

ليكن ساتھ ساتھ مسى غفلت سے بچانے كے لئے اللہ تعالى نے مجمایام

ا بے مقرر کردیے ہیں کہ کم از کم ان ایام میں اصل حقیقت اور اصل کام کی طرف لوث آؤ۔وہ ہے'' عبادت'' اور ان ایام میں عبادت کا کام زیادہ انجام دو۔ جمعہ کے دن کو بورے ہفتہ میں مقرر فر مایا گیا۔اس کا منشا بھی در حقیقت بیہ ہے کہ جواللہ کے بندے پورے ہفتے دنیاوی کا موں میں مشغول رہے کوئی ملازمت کر رہاہے کوئی تجارت کررہا ہے کوئی زراعت کررہا ہے۔لہذا ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرو۔ اور چھٹی اس لئے کرو کہ زندگی کا جواصل مقصد تھا'' عبادت'' اس کی طرف لوٹ آ ؤ۔ اور ای دن میں عام دنوں کے مقالبے میں زیادہ عبادت کرو۔ چونکہ چھٹی کا دن ہے اس لئے اس کی بھی اجازت ہے کہ تھوڑی بہت تفریح بھی کرنو۔ اور پچھ ا بنی ذاتی ضروریات بھی بوری کرلو لیکن اس بات کا لحاظ رہنا جاہے کہ ریہ جمعہ کا دن چونکہ اپنے اصل مقصد زندگی کی طرف اوٹنے کا دن ہے اس لئے عام دنوں کے مقالمے میں اس میں عبادت زیادہ کرلو۔

#### جعہ کے دن کی عبادات

عبادت کے لئے ایک تو مردوں پر جمعہ کی نماز فرض فرما دی۔ اور کچھ دوس سے انگال کرنے سنت ہے۔ اور دوس کے انگال کرنا سنت ہے۔ اور یعنسل کرنا سنت ہے۔ اور یعنسل کرنا صرف مردوں کے لئے سنت نہیں بلکہ عورتوں کے لئے بھی عنسل کرنا سنت ہے۔ حالانکہ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ ای طرح جمعہ کی نماز کے لئے جانے ہے بہلے مردوں کے لئے خوشبولگانا سنت ہے۔ ای طرح افضل میے کہ جمعہ کی نماز کے کے خوشبولگانا سنت ہے۔ ای طرح افضل میے کہ جمعہ کی نماز کے لئے جتنا جلد ہو سکے معجد میں پہنچ جاؤ۔ یہاں تک کہ حدیث

شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن کے اول جھے میں مسجد میں بینج گیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کیا۔

(صحيح بخارى كتاب الجمعه باب الاستماع الى الخطيار حليث نعبر ٩٢٩)

اس لئے جتنا جلدی ہو سکے مجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور خطبہ شروع ہونے ہے۔ اور خطبہ شروع ہونے ہے اور ہونے اور ہونے اور ہونے ہے اور ہونے ہیں جھہ کے دن نوافل زیادہ پڑھے، تلاوت زیادہ کرے اور حدیث شریف میں جھہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس لئے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اجتمام کرے۔

(صحيح بخارى كتب الجمعر باب الساعة اللتي في يوم الجمعه رحايث لمبر ٩٣٥)

اگر اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فر مائے تو جمعہ کے دن صلاۃ التینے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بہر حال عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن عبادت کے اعمال زیادہ انجام دینا۔ بیہ جمعۂ کے دن کامقصود ہے۔

(كنز العمال ج / ٢- كتاب الاذكار صورة الكهف حديث نمبر ٢٢٠)

جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

لیکن ہم نے بیہ مجھا ہوا ہے کہ جمعہ کا دن تو چھٹی کا دن ہے۔ (جس زمانے میں بیہ بیان ہوا تھا۔ اس زمانے میں اتوار کے بجائے جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی)لبذا ہر چیز سے چھٹی ہوگئی۔اب وہ چھٹی کا دن معصیعوں میں، گناہوں میں اورلہو ولعب میں ۔ ناجائز کاموں میں صرف ہور ہا ہے۔ پھر حدیث شریف میں

فر ما یا کہ جعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں انسان جو دعا ما تکے الثدنعالي اس كوقبول فرما ـ (صحيح يخاري كتاب الجمعه ياب الساهة اللتي في يوم الجمعه حديث نمبر ٩٣٥) اورجس طرح شب قدر کی تعین نہیں فر مائی ای طرح اس ساعت کی بھی تعین نہیں فر مائی۔اوراس کی صراحت نہیں فر مائی کہ وہ ساعت کوٹی ہے۔ تا کہ ایک مسلمان جعہ کے دن کا زیا دہ ہے زیا دہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے۔ اور دعا میں صرف کرے۔ اس ساعت کے بارے میں علاء کے مختلف قول ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جس وقت امام جمعہ کی نماز پڑھانے کیلئے مسجد میں آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت وعا کا وقت ہے۔اگر چہمردوں کے لئے جب وہ مجد میں بیٹے کر خطبہ من رہے ہوں۔ زبان ہے دعانہیں کرنی جاہئے۔البتہ اس وقت دل دل میں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس وتت عورتیں گھر میں دعا کرسکتی ہیں۔بعض علاء نے فر ما یا کہ جعہ

کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت دعا کی تبولیت کا وقت ہے اس میں دعا تبول ہوتی ہے۔اس لئے بزرگوں کا معمول رہاہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر سے لے کرمغرب خاص طور پراس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس وقت میں کوئی نہ کوئی عبادت کا کام انجام ویں۔مثلاً تلاوت، تنبیج، ذکر واذ کار اور دعا کا اہتمام

فرماتے۔

(منن الترمذي أيواب الجمعد باب ماجاء في الساحة التي ترجي في يوم الجمعد حديث تمبر ٢٨٩)

خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ جمعہ کا دن فضولیات میں گزارنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے لئے ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عمادت میں

گزارا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس دن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔

اور الله تعالیٰ ہے تعلق کو استوار اور مضبوط کیا جائے \_\_\_ جوآ دی اس طرح کر ہے گاتو انشاء الله پورے ہفتے کے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پرعمل کرنے کی تو فیق عط

فرمائے\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دوسرول پرظلم سے بحیئے

مَنْ الْمُنْ اللَّهِ ا



ضبط وترتیب موالا نا محمد عبدالله میمن صاحب اساذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتني عثاني مظلم

ضبط وترتب : مولانا محرعبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ۲۰ \_د کمبر ۱۹۹۱ء

A. : 191.

بوقت : بعدنمازعصر

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن ا قبال كرا چي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# دوسرول برظلم سے بیجیے

ٱلْحَهُلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُ وُرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ
اَعُمَالِنَا، مِن يَّهُ لِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِيْ
لَهُ، وَاشْهَلُ اَن لَا اللهُ وَحُلَ الْالشَّرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ لَا اللهُ وَحُلَ الْالشِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَّ لَا اللهُ وَحُلَ الْالشِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَن لَا اللهُ وَحُلَ اللهُ وَحُلَ اللهُ وَاصْحَابِهُ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَلَى اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ 
مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهُ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُو

تمهيا

بزرگان محترم و برادران عزیز: آگے علامہ نووی رحمۃ اللہ عدید نے ایک نیا

باب قائم فر مایا ہے " بَابُ تَحْدِیْجِهِ الظّلْمِهِ وَالْاَمْدِ بِوَدِّ الْمُنظَالِمِهِ " یعن ظلم
کے حرام ہونے کے بیان میں ، اور اگر کی شخص نے ظلم کیا ہوتو اس کو تلافی کرنے
کے بیان میں اتفاق سے بیسارے ابواب علامہ نووی پیکٹیے حقوق العباد سے
متعلق بار بارقائم فر مارہے ہیں دراصل بیکتاب "ریاض الصالحین" علامہ نووی

آئیٹی نے تصوف، طریقت ،سلوک اور احسان کے بیان کے لئے لکھی ہے۔ بعض
حضرات کے دل میں میہ خیال آتا ہے کہ تصوف اور طریقت کے ذکر سے ذہن میں
فرکر، تبیجات، اوراو ونوافل کا تصور آتا ہے۔ بجاہدات ، مکا شفات اور مراقبات کا
تصور آتا ہے۔ کشف وکرامت کا تصور آتا ہے اور یہاں اس کتاب میں ان چیزوں کا
توکوئی ذکر نہیں۔ کوئی بیان نہیں۔ بلکہ یہاں تو اس بات کا بیان ہے کہ زندگی کیے
گزار و، اور دومروں کے ساتھ کیے معاملات کرو۔

#### تصوف كي حقيقت

چونکدلوگوں نے '' تصوف' کو غلط مجھ لیا اور جائل پیروں نے اس کی غلط تشریح کر دی ہے۔ اس لئے ذہنوں میں '' تصوف' کا یہ مطلب بیٹھ گیا۔۔ ورنہ حقیقت میں '' تصوف' اس کا نام کا ہے کہ آ دی اپنی زندگی اس طرح گزارے جس میں حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا ہوں اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہوں۔ اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہوں۔ کے بیاری خواب کہا ہے کہ:

زمنی و سحباده و رکق نیست طسریقت بحب زندم مب حناق نیست

یعنی طریقت اورتصوف تنبیج ، مصلّی اور گدڑی کا نام نہیں کہ آ دمی نے تنبیج اٹھ ٹی اوراس کو گھمانا شروع کر دیا، یامصلّی بچھا یا اور نماز شروع کر دی۔ اور درویشوں جیسا حلیہ اختیار کرلیا \_\_\_ بہ تصوف نہیں \_\_ بلکہ:

ري<u>ہ ہے۔ ان ہے۔ ۔</u> طسعریقت بحب ز خسامت حشلق نیست

## کے طریقت سوائے مخلوق کی خدمت کے اور کچھنیں۔

## وہ تخص سیدھا جنت میں جائے گا

لیکن اس ہے کوئی بدنہ مجھے کہ خدا نہ کرے کہ بہج ،سجادہ ،اور دلق کی تحقیر مقصود \_\_ بلکہ دین یا تصوف کو ان چیز وں کے اندر منحصر سمجھ لینا درست نہیں۔اس لئے کہ اگر کوئی شخص زندگی بمرنفل اور متحب عبادت ایک بھی نہ کرے، بس فرائض، واجبات اورسنت مؤكده براكتفاء كرے اور ساتھ ميں گنا ہوں ہے برہيز کرے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جوحقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں ان کوٹھیک ٹھیک بچالائے تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس سے قیامت میں سے سوال نہیں ہوگا کہ نفل نماز کیوں نہیں پڑھی؟ \_\_\_ دوسری طرف اگر کو کی شخص نفل نمازتو بہت مڑھے،لیکن ساتھ ساتھ گنا : ول کا انتاب کرے اور اللہ کے بندول کے حقوق یا مال کر ہے تو باوجود یکہ اس نے ذکر بہت کیا، تسبیحات بہت پڑھیں،

لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کریہلے اپنے اعمال بد کا صلہ بھکتنا ہوگا۔

# بهلی عورت جہنم میں ، دوسری جنت میں

ایک حدیث شریف میں بیوا قعہ آتا ہے کہ حضور اقدیں مانظی کم سامنے دوخوا تین کا ذکر کیا گیا۔ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ بیرخاتون دن رات عبادت کرتی رہتی ہے،نفل پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے۔ تبیحات پڑھتی ہے اور فرض نمازوں کی یابندی کرتی ہے لیکن ساتھ میں وہ خاتون دوسروں کی نیبت بھی کرتی ہے۔ اور ایک دوسری خاتون ہے جونفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی لیکن اپنی زبان ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ بھی کسی کی غیبت نہیں کرتی ان دونوں خواتین میں سے کون افضل ہے؟ اور کس کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم مان فلیکی ا نجاب میں ارشاد فرمایا کہ دوسری عورت جنت میں ہے، اور پہلی عورت جہنم میں ہے۔

## امام محمر رحمة التدعليه كامقام بلند

امام محمر علیہ جو امام ابو صنیفہ کھی کے بڑے درجے کے شاگرد ہیں اور جارے پاس جو'' فقہ حنیٰ '' پہنچا ہے وہ سارا امام محر ؓ کے ذریعہ پہنچا ہے ۔۔ اس لیے کہ امام ابو صنیفہ کھی نے براہ راست کوئی کتاب نہیں کھی ۔لیکن ان کے شاگرد امام محمد کھی نے نے بہت کتا ہیں کھیں ۔۔ اور امام ابو صنیفہ کھی کے مسلک کو ان کتا بوں کے ذریعہ کھیلا یا ۔۔ اس لیے آج ہم سب ان کے ممنون احسان ہیں۔ اور انہوں نے آئی کتا ہیں کھی ہیں کہ روایات ہیں آتا ہے کہ اگر ان سب کتا بول کو جمع کیا جائے تو بورا ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے ۔۔

# بيقصوف كى كتابين بين

بہر حال: امام محمد کھی ہے کی سوال کیا کہ حضرت ۔ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں ، کتابوں کے انبار لگا دیے لیکن جمیں آپ کی کوئی کتاب تصوف کے موضوع پر نظر نہیں آئی ؟ اس لئے کہ آپ نے ساری کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی ہیں ۔ جواب میں اہام محمد کھیا نے فرمایا کہ کیوں ؟ میں نے تو وسیوں

کتابیں تقوف پر لکھی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ کوئی کتاب؟ آپ نے فرمایا "کتاب البیوع" لینی وہ کتاب جس میں میں نے تجارت کے احکام بیان کئے ہیں کہ کوئی تجارت حلال ہے اور کوئی تجارت حرام ہے؟ کس طرح بینچنا جائز ہے؟ اور کس طرح پینچنا نا جائز ہے؟ بیریج وشراء کے احکام پر مشتمل کتابیں تصوف بی کی تو کتابیں ہیں۔۔۔
تو کتابیں ہیں۔۔۔

# ظالم كاكوئي سفارشي نبيس ہوگا

ورحقیقت تصوف کا ، یا طریقت کا یا سلوک کا یا دین کا بحیثیت مجموئ سے
محدود تصور بڑا غلط تصور ہے ۔۔ اس لئے امام نووی پینے کی بہ کتاب ''ریاض
الصالحین'' تصوف ہی پر ہے۔ اس اعتبار ہے کہ س میں تصوف ہے متعلق
احادیث ورج کی ہیں۔لیکن وہ بار بارحقوق العباد ہے متعلق مختلف ''باب' لا
رہے ہیں۔ اک ضمن میں یہاں ایک نیا باب قائم فرمایا ہے ''باب تحویہ الطلح '' یعنظم کے حرام ہونے بیان میں اور اس باب کا آغاز دوآ یتوں ہے کیا
الظلم '' یعنظم کے حرام ہونے بیان میں اور اس باب کا آغاز دوآ یتوں ہے کیا
ہے ''بیل آیت ہے۔

# مَالِلظُّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُكَاعُ

(سورة:غافر:1۸)

کہ قیامت کے روز ظالموں کے لئے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش مانی جائے \_\_\_ یعنی ان کوجہم کے عذاب سے

#### بچانے کے لئے سفارش کرنے والانہیں ہوگا، دوسری آیت ہے۔

#### وَمَا لِلظّٰلِيةِينَ مِنُ نَّصِيْرٍ @

(سورةالحج: 14)

یعنی ظالموں کے لئے قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان دوآ یتوں سے اس باپ کا آغاز کیا۔ اس کے بعدمختلف احادیث لائے۔

ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگی

سال مدیث بیہ۔

عَنْ جَايِر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِتَّقُوا الظَّلَمَ فَانَّ الظُّلْمَ ظُلَمَاتُ يَوْمَ القِيَامَة وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ هَلَكَ مَنْ كَانَ القِيَامَة وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِ مَا عَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَعَارِمَهُمْ.

(رياض الصالحين\_باب تحريم الظلم حديث نمير ٢٠١٣)

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث نمبر ٢٥٤٨)

حضرت جابر تاثین فرماتے ہیں کہ رسول الله من نظریا نے ارشاد فرمایا: ظلم سے بجو،
اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ ظلمتیں اور اندھیریاں لے کر
آئے گا\_ بلکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوئی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن خود
اندھیرے کی شکل ہوکرآئے گا۔ اس سے بچو۔

بی نے امتوں کو تباہ کردیا

دوسرا جملہ ارشاد فرما یا کہ بخل ہے بچو۔ مال کی محبت، کنجوی ، اور بخل ہے

پچو۔ اس لئے کہ بخل نے تم ہے پہلی امتوں کو بھی تباہ و ہر باد کیا ہے۔ کس طرح تباہ

کیا؟ آ گے فرما یا کہ اس بخل نے ان کو اس بات پر براہیجنتہ کیا کہ وہ آپس میں ایک

دوسرے کے خون بہا کیں۔ اور اس کے نتیج میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال

کیا۔ اور حرام کا موں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ اس کے نتیج میں وہ سب ہلاک

اور تباہ ہو گئے بہر حال، اس حدیث میں رسول اللہ مان بھی جے دو چیزوں سے

بچنے کا تھم دیا۔ ایک ظلم اور دوسرے بخل۔ دونوں کے بارے میں تھوڑی کی تشریک

ووظلم' کے لغوی معنی

ظلم سے کہتے ہیں؟ عام طور پرظلم کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سے آتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو ناحق مارنا شروع کردے، میظلم ہے۔۔۔
خوب سجھ لیجے کہ شریعت کی اصطلاح میں ظلم صرف مارپیٹ کے ساتھ خاص نہیں،
بلکہ اگر عربی زبان کی لغت اور ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں توظلم کے معنی میہ لکھے ہوئے ہوئے کہ:

وَضُعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلَّهِ

لیتی کسی بھی چیز کو بے جگہ استعال کرنا۔جس جگہ کے لئے وہ چیز وضع نہیں ہوئی جس کام کے لئے اس کو بنایا نہیں گیا۔ اس کام میں اس چیز کو استعال کرنا''ظلم'' ہے مثلاً كوئى فخص كى جانورے وہ كام ليما ہے جس كے لئے وہ پيدائييں ہوا۔ يہ بجی ظلم ہے۔

## گائے بولی: میں اس کام کے لئے پیدائہیں کی گئی

صحح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی ایک محفل میں حضورا قدی میں ایک مخفل میں حضورا قدی میں ایک مختل تھا۔ اس کے پاس ایک میں ایک مختص تھا۔ اس کے پاس ایک می کائے تھی کہ اس سے بل چلاتا، یا اس سے می خاتے تھی کہ اس سے بل چلاتا، یا اس سے دودھ نکالاً۔ ایک دن اس نے بیر کیا کہ اس گائے کو صواری بنا کر اس پر بیٹے گیا۔ جس طرح گھوڑے پر بیٹے تیں۔ اس طرح اس پر سواری شروع کر دی تو جب وہ مختص اس گائے پر بیٹھا تو گائے نے اس طرح اس پر سواری شروع کر دی تو جب وہ مختص اس گائے پر بیٹھا تو گائے نے اس سے کہا۔

#### إِنَّالَمْ نُخُلَقُ لِهٰنَا

(صحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء باب حديث الفار حديث نمبر ٢٣٤١)

میں تو اس کام کے لئے پیدانہیں کی گئے۔ لیتی جس کام کے لئے تم مجھے استعال کر رہے ہو۔ میں اس کام کے لئے پیدانہیں کی گئے۔ حضور اقدس میں تالیج کی بات من کر صحابہ کرام کے چروں پر تعجب کے آثار ظاہر ہوئے کہ گائے کیے بولی؟ گائے کی تو زبان نہیں ہوتی۔ وہ بول نہیں سکتی۔ اس نے یہ کیے کہدیا کہ جھے اس کام کے لئے پیدانہیں کیا گیا؟ سرکار دو عالم میں تالیج نے اس تعجب اور چرت کے آثار محصوں کئے کہ گائے کیے بولی۔ حضور اقدس میں تالیج نے فرمایا کے تمہیں اس بات پر چرت ہور ہی ہے کہ گائے کیے بولی۔ حضور اقدس میں تالیک تھی ہیں اس کی تصدیق کرتا بات پر چرت ہور ہی ہے کہ گائے نے کیے بات کی۔ لیکن میں اس کی تصدیق کرتا بات پر چرت ہور ہی ہے کہ گائے نے کیے بات کی۔ لیکن میں اس کی تصدیق کرتا

ہوں۔ اور ابو بکر وغراس کی تقدیق کرتے ہیں۔ اس مجلس میں مفرت ابو بکر اور حضرت عرب من اللہ عند اللہ بیس حضرت عرب اللہ عند اللہ عند

#### حضرت ابوبكر ولافيؤاور حضرت عمر وثاثيؤ كاايمان

اس ہے انداز ہ لگائے کہ حضور اقدیں مان تھیج کو حضرت ابو بکر ڈ اور حضرت عمر علیہ پر کتنااعتاد تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اور لوگوں کواک بات پر حیرت ہور ہی ہے۔ لیکن ابو بکر اور عمر جب اس بات کوشیں گے تو حیرت نہیں کریں گے کہ جب میری زبان ہے ک لیا کہ ایک مخبر صادق نے پی خبر دی ہے کہ ایسا ہوا ہے تو پھران کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک کوئی شبہ پیدانہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایمان کا وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ای وجہ ہے امام بخاریؓ اس حدیث کو حضرت ابو بکڑ اور حفرت عمر الله کے مناقب کے باب میں لائے ہیں۔ کہ حفرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی بیر بردی عظیم الشان فضیلت ہے کیجلس کے اندر بید دنوں موجود بھی نہیں لیکن نی کریم مان پھیلج ان کے بارے میں اس بھر وسد کے ساتھ فرمارہے ہیں کہ بید دونوں حضرات بھی تصدیق کرتے ہیں بینی اگر وہ اگر یہ بات میں گے تو ان کو جيرت بين موگي۔

## حضرت ابوبكر ذانت كاوا قعهمعراج كي تصديق

حضرت ابو بكر ﷺ كى شان تو برتمنى كەجس وتت نبى كريم مان ﷺ معراج یرتشریف لے گئے۔تو حضرت صدیق اکبر ٹاٹھ کو پیۃ نہیں تھا کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں۔ آب معراج ہے واپس بھی تشریف لے آئے اور اس کی خبر کچھ کا فروں تک پینچ گئی کہ حضورا قدس منی تالیج بیفر مار ہے ہیں کہ میں رات کے وقت سفر کر کے بیت المقدر کیااور پھر وہاں ہے سفر کر کے ساتوں آ سانوں تک کیا اور جنت اور دوزخ کی سمبر کی \_\_ بہ س کر کافر وں نے بذاق اڑا تا شروع کر دیا کہ دیکھو۔حضورکیسی فضول باتیں کررہے ہیں کہ رات بھر میں اتنالمبا سفر طے کرلیا اورآ سانوں تک طے گئے \_\_ ان میں ہے ایک کافر کی حضرت صدیق اکبر ڈکاٹھ ہے ملا قات ہوگئی۔حغرت صدیق اکبر ڈکٹؤ کواس دقت تک پیټنبیل تھا کہ حضور اقدى مان على مراج يرتشريف في كئ تھے۔ اس كافر في حفرت صديق ہیں؟ حصرت صدیق اکبر ڈاٹٹونے یو جھا کہ کیا با تمیں کررہے ہیں؟ اس نے کہا کہوہ یہ کہدرہے ہیں کدوہ آج رات میں چند لحول کے اندر یہاں سے بیت المقدس ہے گئے اور سارا سغر چند لحول میں طے کر لیا۔ ایک خلاف عقل باتیں کر رہے ہیں۔اب بھی تم ان کی اتباع کر رہے ہو؟\_\_\_حضرت صدیق اکبر غاثثہ نے فوراً کہا کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ رات کے چند کھوں میں انہوں نے اتنا کسیا سفر کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں! خود مجھ سے بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی

اس بات کی تقد این کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ اس کئے کہ چند لحول بیل بیت المقدس تک چا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تو اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ آ سان سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کا پیغام لاتے ہیں۔ جب میں اس پر ایمان لا چکا ہوں تو یہ بیت المقدس تک چلا جاتا اور وہاں سے واپس آجانا، یہ تو اس سے بہت معمولی بات ہے۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بہت معمولی بات ہے۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ رہاں کہ اگر آپ نے کہا ہے تو وہ غلط ہوی نہیں سکا۔

# ظلم کے معنی دوسرے کی حق تلفی کرنا

بہرحال، اس حدیث ہیں حضور اقدس مان تالیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب اس خفس نے گائے پر سواری شروع کردی تو گائے نے کہا کہ جس اس کام کے لئے پیدانہیں کی گئی۔۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ بیہ بھی ظلم کا ایک حصہ ہے کہ جس چیز کوجس کام کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ جو اس کا مقصد تخلیق ہے اس کو اس کا مقصد تخلیق ہے اس کو اس کے جہ بٹا کر دومری جگہ استعمال کرتا تھا ہے۔ بہرحال بظلم کے لفظی معنی سے جی کہ کہ سی بھی چیز کو بے جگہ رکھنا، یا بے جگہ استعمال کرتا۔ اور شریعت کی اصطلاح جس شلم کے معنی یہ بیں کہ دیمس کے معنی یہ بیں کہ دیمس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا جس سے دومرے کی حق تلفی ہوتی ہوں وہ ظلم کے اندر داخل ہے۔ مشال کوئی شخص زبان سے الی بات کہ ربا ہے۔ یا اپنے عمل میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے دومرے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کی حق تلفی ہور ہی ہے تو بیظلم ہے اور سے کی حق تلفی آپ سیس گے انشاء اللہ تھا گیں گیا ہے اور شعبہ کی تمام وعید میں جو صدیت بیں ایسی آپ سیس کی تمام وعید میں جو صدیت بھی ایسی آپ سیسی کے انشاء اللہ تعالی کی میں ایسی کی تمام وعید میں جو صدیت بھی ایسی آپ سیسی کے انشاء اللہ تعالی کی ایسا کام کر دہا ہے جس سے دومر میں گیں آپ سیسی کی تمام وعید میں جو صدیت بھی ایسی کی تمام وعید میں جو صدیت بھی آپ سیسی کے انشاء اللہ تعالی کی تمام وعید میں جو صدیت بھی ایسی کی تمام وعید میں جو سیال کی تمام وعید میں جو سیسی کر دہا ہے کی تمام وعید میں جو سیسی کی تمام وعید میں کی تمام وعید میں جو سیسی کی تمام و تعلی کی تمام وعید میں کی تمام کی تما

وہ سب وعیدیں اس پر صادق آتی ہیں۔ اس لئے نبی کریم میں نظری ہے اس حدیث میں فرما یا کظلم سے بچو۔اس لئے کہ بیظلم قیامت کے دن اند عیرا بن کرآئے گا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت نور کی ہوگ لیکن ظلم کرنے والوں کونو زنہیں ملے گا۔ان کواند عیریاں ملیس گی۔اس سے بیچنے کی ضرورت ہے۔

ظلم كى تلافى دنياميں كرلوورندآ خرت ميں!

الكي حديث بيب كه:

عَنَ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخُقُونَ إِلَى آهَلِهَا يَوْمَرُ الْقَاقِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاقِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاقِ الْقَرْدَاءِ.

الْقَرْدَاءِ.

(رياض الصالحين باب تحريم الظلم حديث ممبر ٢٠٢)

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث ممر ٢٥٨٢)

حضرت ابوہریرہ ناٹھ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس سائھ اینے ارشاد فرما یا کہتم لوگ قیامت کے روز اہل حقوق کے حقوق ضرور اواکروگے۔ یہاں تک کہ ہے سینگ کی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ اس صدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس و نیا ہیں جو کوئی شخص ، خواہ وہ انسان ہو، یا حیوان ہو۔ وہ اگر کسی کی حق تلفی کرتا ہے اور دوسرے برکسی بھی نوعیت کاظلم کرتا ہے تو یا تو وہ اس دنیا ہی کے اندر اس ظلم کی تلافی کرلے یا اس صاحب حق سے ظلم کی تلافی کرلے یا اس صاحب حق سے ظلم کی تلافی کرلے یا اس صاحب حق سے معاف کرا لے\_\_\_ اگراس دنیا میں تلانی نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں تو بیری دنیا

# ظالم کی نیکیاں مظلوم کودیدی جائیں گی

کیے بیرتن دینا ہوگا؟اس کی تفصیل دوسری احادیث میں آئی ہے کہ وہاں حق ادا کرنے کا راستہ یہ تونہیں ہوگا تو ہم ہے پینے لےلو۔اور ہماراحق معاف کر دو\_\_ اس کئے کہ آخرے کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ نیک اعمال ہیں۔لہذا جوصاحب حق ہوگا۔ اس کاحق ادا کرنے کے لئے ظالم کی نیکیاں اٹھا کراس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائمیں گی۔آ گے ایک حدیث آربی ہے اس میں بیہے کہ اگر کی شخص کے نامہ اعمال میں اتی نیکیاں نہیں ہونگی کہاس کے ذریعہ صاحب حق کواس کاحق ادا کیا جاسکے توجس مظلوم برظلم ہوا تھا اس کے گناہ اٹھا کر ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال ویتے جا سی

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث نمبر ١٣٥٨)

# ظالم کی حجوث نہیں،انسان ہویا جانور

ان احادیث کے ذریعہ حضور اقد س ماؤنٹر پہلے ہے اس بات کی تا کیدفر ، رہے ہیں کہ دوسرے کے جوحقوق تمہارے ذمہ ہیں وہ تو ادا کرنے پڑی گے۔ سے نہیں ہوسکتا کہ ظالم کوظلم کرنے کے بعد کھلی چھٹی دیدی جائے۔ بلکے ظلم کا بدلہ تو دینا ہو گا۔ اور جس مظلوم کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق تو دلوایا جائے گا۔ چاہے دنیا میں دیدے، درند آخرت میں ہم دلوا تیں گے ۔۔۔ اوراس کی تاکید کے لئے اس حدیث میں فرمایا کدانسانوں کا معاملہ تو بہت آگے ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے بچھ دی ہے۔ انسان کو احکام کا مکلف بنایا ہے۔ جانور جن کے اندر عقل نہیں ، تمیز نہیں ، بچھ نہیں ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال وحرام کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ جنت اور دوزخ ان کے لئے نہیں ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں جس جانور نے دوسرے جانور پر جوظلم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اس جانور سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ دوسرے جانور پر جوظلم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اس جانور سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ گویا کہ ظالم کی جھوٹ نہیں ہوگا۔ جا ہے وہ انسان ہویا جانور ہو۔

#### جانوروں سے بھی بدلہ دلوا یا جائے گا

چنانچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا ہیں جوسینگ والی بکری تھی، اور اس نے بے سینگ کی بکری پر نے بے سینگ کی بکری پر ظلم ہوا۔ اس کاحق ضائع ہوا تو قیامت کے دن ان کوجہنم میں تونہیں ڈالا جائے گا لیکن قیامت کے دن ان کوجہنم میں تونہیں ڈالا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کاطریقہ ہوگا کہ ہم تمہار سے سینگ بیدا کردیتے ہیں تم اس کہ بے سینگ بیدا کردیتے ہیں تم اس کو مارکرانے او پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لو\_\_ اس لئے حضور اقدس میں نیالیے بیل فرمار ہے تیں کہ جب اللہ تعالی جانوروں سے بدلہ دلوا بیل گے تو انسانوں سے تو فرما رہے تیں کہ جب اللہ تعالی جانوروں سے بدلہ دلوا بیل گے تو انسانوں سے تو بلطریق اولی دلوا بیل کے دیس دوسرے کاحق بلطریق اولی دلوا بیل ہوگا۔ وہ نے نہیں سکتا۔

# حقوق الله توبه سے معاف ہو کتے ہیں

## حقوق العبادتوبه ہے معاف نہیں ہوتے

لیکن'' حقوق العباد'' دومروں کی حق تلفیاں، صرف تو بہ کر لینے ہے معاف نہیں ہوتیں۔ جب تک کہتم اس کی تلافی نہ کرلو۔ یا جس کا حق تلف کیا ہے اس سے معافی نہ ما تک لو۔ بہر حال \_\_ حضورا قدس سن تی آئیج ان احادیث کے ذریعہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا تو دنیا کے اندریہ کام کرلو کہ جن کے حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کے حقوق اداکر دو، ورنہ پھر آخرت میں تو اداکرنے ہونگے ، یہ مت بچھنا کہ آخرت میں

وہ چکی جائے گا۔

## ظلم کامفہوم ہمارے ذہنوں میں

علامہ تو وی پہنے نے اس حدیث کو یہاں بیان قربا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ''ظام'' کے معنی یہ ہیں کہ کی کاحق پامال کرنا، اور حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ لہذا عام طور پر ذہنوں میں ''ظلم'' کا یہ جوتصور جیٹھا ہوا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو مارے یا اس کوسز اوے یا اس کو باندھ کرر کھے۔ تو یہ ظلم ہے۔ صرف اتی بات ظلم نہیں بلکہ دوسرے کا جوحق تم پر واجب ہے اس کوا دانہ کرنا یہ ظلم ہے۔ البتہ ظلم کی بے شار صورتیں ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارا پورا معاشرہ ظلم سے بھر اہوا ہے۔ اس لئے کہ دوسرے کے حق تلف کئے جا رہے ہیں اور ایجھے خامے پڑھے ناموں کے ماری کے دوسرے کے حق تلف کئے جا رہے ہیں اور ایجھے خامے پڑھے ناموں کے ماری کے ایک کے جا رہے ہیں اور ایکھی خامے پڑھے خامے پڑھے کے اور تبیحات کرنے والے ایکھی خامے پڑھے خامے پڑھے کے ماری کوریکھیں آتا کہ ہم ظلم کررہے ہیں۔

# مفت کال کرناظلم ہے

ایک صاحب جودین سے تعلق والے، ماشاء اللہ ان کے پاس علم بھی ہے اور نماز روزے کے پابر کھی۔ اجتمام سے مجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ ٹیلیفون ایکیجینج میں ان کے کوئی وست ہیں۔ ان سے تعلق قائم ہیں۔ اس دوست نے یہ مہولت ان کوفر اہم کررکھی ہے۔ جب آپ کوکسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ٹیلیفون کرنا ہوتو مجھ سے کہہ

ویا کریں میں آپ کا فون ملاویا کروں گا۔ اور آپ اطمینان سے جتنی ویر جاہیں، یات کرلیا کریں۔ اور اس طریقہ پرمشقل طور پریٹمل ہورہا ہے اور دوسرے ملک اورشہر میں گھنٹوں بات ہورہی ہے اور ایک پید بھی خرج نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ لائن ملانے والے ان کے دوست ہے اور اس طریقے پرمسلس عمل جاری ہے۔۔۔ ہیہ وہ صاحب ہیں جودین کاعلم رکھتے ہیں اور نمازروزے کے یابند ہیں۔ ریجی دوسرے کے مال کی چوری ہے یہ بیاری تو بورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اس عمل میں کیا خرابی ہے؟ مفت میں باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بیرتو بہت اچھی بات ہوئی۔ بہتو ہمارے درمیان دوئی اور تعلقات کی وسعت کی دلیل ہے۔۔اس تخص کو یہ پیتنہیں کہتم نے بغیر ہیموں کے بات تو کر لی لیکن اس عمل کے اندرتم نے کتنے انسانوں کے حقوق یا مال کئے۔اورتم نے اس عمل میں کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اور تمہارا بیمل وو حال ہے خالی نہیں \_\_ میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جولوگ ییمل کرتے ہیں وہ اس کال کا بل کسی دوسرے شخص کے بل میں داخل کر دیتے ہیں۔اگر واقعتا ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہتم نے ا پنی مالی ذمه داری کا بوجه دوسر بے مخص پر ذال دیا ۔گویا که دوسر بے مخص کا مال تم نے غصب کرلیا اور اس کا مال تم نے چوری کرلیا۔ اور چوری کرنے کا گناہ اس عمل پر پوراصادق آرہا ہے\_\_\_اگر عام آ دمی چوری کرتا تو ساری دیمااس پرتھوتھو کرتی کہ بیہ چور ہے اور یہ چوری چھے جو چوری ہور بی ہاس کے بارے میں دل میں خیال بی

نہیں آتا ہے یہ چوری ہور بی ہے۔

حکومت کا ببیدنا جائز استعال کرنا خطرناک معاملہ ہے

اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کبی کال کا بل دوسر مے خص کے بل میں تونہیں ڈالتے بلکہ ' حکومت'' کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور حکومت تو ماشاء

القدایتی ہے اگر حکومت کا ناحق خرچہ ہوتا ہے تو اس پر دارد گیر کا سوال ہی نہیں۔اس پر تو کسی ندامت کا احساس ہی نہیں \_\_\_ حالا تکہ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر حکومت کا پیسہ

ناجائز طور پر استعال کیا جاتا ہے تو وہ ایک آدی کے چیے ناحق استعال کرنے کے

مقابلے میں کہیں زیادہ براہے۔اوراس سے کہیں زیادہ خطرتاک اور تحکین ہے۔اس لئے کہ اگر ایک آ دمی کاحق یامال کرتے ہوئے اس کا پیسہ ناجائز استعال کرلیا تو اس

سے کہ افرایک اوی کا می پاہال مرعے ہوئے اس کا بیست جامز استعمال مرمیا ہوا استعمال مرمیا ہوا استعمال کی تلافی کا اگر بھی خیال آیا تو تحقیق کرے کہ فلاس آدمی کا بیسہ ہم نے تاجائز استعمال

كرلياتها - جاكراس معافى ما تك كراس كى تلافى كرنا آسان ب

حکومت کا بیسہ بوری قوم کا بیسہ ہے

لیکن حکومت کا جو ہیںہ ہے وہ پور**ی قوم کے ایک ایک فرد کا ہیںہ ہے۔** 

اگر حکومت کے بیبوں کو ناجائز طریقے پر استعال کرلیا تو پھر اس کی تلافی کیسے کرو گے؟ کس کس ہے معانی مانگتے پھر و گے؟ اس لئے کہ حکومت کا خزانہ کی شخص کی

ذاتی ملکیت نبیں ہوتی۔ وہ ساری قوم کی امانت ہوتی ہے اس میں خیانت کرنے

ك نتيج مين اس كى تلانى تقريباً نامكن ب-

اور جب قیامت کے روز حکومت کے پیمیوں کی پوچھ پچھے اور سوال ہوگا اور اس کا بدلہ دلوا یا جائے گاتو کیا اس دفت ساری قوم کے گناہ تم اپنے نامہ اعمال میں ڈالو گے؟ لہٰذاا یک آ دی کا حق تلف کرنے کے مقابلے میں پوری قوم کی دولت کونا جائز استعمال کرنا بہت زیادہ علین معاملہ ہے۔

#### مدرسه کا بیسہ بے شارانسانوں کا بیسہ ہے

حضرت مولانا محرمنير صاحب نانوتوي جو دارالعلوم ويوبند كمبتم تھے۔ وہ فرما ماکرتے تھے کہ مجھے مدرسہ کامہتم ننے سے بہت ڈرلگتا ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی دوسرے آ دمی کے پیپوں کے معالمے میں پکھ اوغ نئج ہو جائے اور بعد میں اس پرشہ ہو جائے تو جا کر اس سے معافی ما تک لوں گا۔ اور جب وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ بھی معاف فرما دیں مے \_\_ لیکن مدرسہ میں جو بیبیہ آتا ہے وہ بے شارا نسانوں کا دیا ہوا چندہ ہے۔ کی نے ۵ رویے دیئے ،کسی نے ۱۰ رویے دیئے ،کسی نے ہزار رویے دے ویے کسی نے دس بزار دے دیے \_\_ اگر ان رویوں کو غلط اور نا جا تز طریقے پر استعال کیا تو میں کس کس ہے معانی ہ نگتا کچروں گا۔اور کہاں کہاں جاؤں گا۔ اس لئے مجھے مدرسہ کے پیپیوں کی فکر مام آ دمی کے پیپیوں کی فکر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب مدرسہ کے پیپیول کا پیرمعاملہ ہے تو حکومت کے پیپیول کا معاملہ کتنا نازك بموكا؟

#### مولا نامحمرمنيرصاحب كاايك اورقصه

انبی مولانا محرمنیر صاحب نانوتوئ کا قصہ ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کی یادیں تازہ کر گئے ہے دارالعلوم ویو بند کے مہتم ستھے۔ایک مرتبہ مدرسہ کے کس کام ہے دہلی جانا ہوا۔ وہلی میں چندلوگوں نے مدرسہ کے لئے آپ کو چندہ ویا۔ اور چندہ کی رقم تقریباً تین ہزار روپ تھی۔ اس زمانہ کے تین ہزار روپے آئے کے تین لاکھ ہے بھی کہیں زیادہ بنتے ہیں۔ بیرقم لے کر ریل کے ذریعہ سفر کر کے ویوبند آ رہے تھے رائے میں وہ تین ہزار روپ چور ہو گئے۔ اب یہ بہت ملکین اور پریثان ہوئے۔ جب وارالعلوم ویو بند پہنچ تو ان چیوں کی فکر لگ گئی کہاں کا انتظام کیے کروں۔ چنا نچ کسی طرح لوگوں ہے قرض لے کرتین ہزار روپ

#### مدرسه كابييه امانت ب

لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، یہ رقم تو آپ کے پاس امائت تھی اور امائت تھی اور امائت کا تھم شرعاً یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امائت ہو وہ ابنی حد تک اس کی حفاظت کرے اور حفاظت کرنے میں کوتا ہی نہ کرے۔ اور پھر بھی کسی نمیسی آفت کی وجہ سے وہ امائت ضائع ہو جائے یہ چوری : و جائے و امائت ار پر اس کا تاوان اور ضان اوا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے اور مدر۔ کے جتنے مہتم ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں۔ اس کا میتو فرض ہے کہ وہ اس کو حق ظت سے رکھے اور جس طرح انسان اسپے ہیں۔ اس کا میتو فرض ہے کہ وہ اس کوحق ظت سے رکھے اور جس طرح انسان اسپے

مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح ہے اس کی حفاظت کرے لیکن کھل حفاظت کے باوجود کسی نے چوری کرنی لیا ڈاکہ پڑگیا یا اس مال بیس آگ لگ گئ اور اس کے منتج بیس وہ مال ضائع ہوگیا تو اس کا کوئی تاوان نہیں ،کوئی ضان نہیں ۔تاوان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مختص اس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے، ورنہ تاوان نہیں

## قرض لے کر تاوان ادا کیا

بہرحال، اوگوں نے ان ہے کہا کہ حضرت، شرعاً آپ کے اوپراس کا تاوان نہیں، اس لئے کہ وورقم آپ کے پاس امانت تھی۔ آپ نے حفاظت تو پوری کی یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے کہ چور نے چوری کر لی۔ لہذا آپ اس کا تاوان ادا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میراول نہیں مانتا۔ ہی تو تاوان اوا کروں گا ۔ چنانچہ کہیں ہے قرض لے کراس کا تاوان ادا کیا۔ چونکہ لوگوں کو پہتہ تھا کہ یہ بیچارے مالی اعتبار سے قرض لے کراس کا تاوان ادا کیا۔ چونکہ لوگوں کو پہتہ تھا کہ یہ بیچارے مالی اعتبار سے ذیادہ صاحب حیثیت نہیں ہیں۔ جب تین ہزار روپے قرض کر کے ابنی جیب سے بھریں گے تو نہ جانے کتنی معاشی مشکلات کا شکار ہوں گے۔

## اگران کے ساتھ بیروا قعہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے

چنانچدان لوگول میں سے کی شخص نے اس واقعہ کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی میں ہے کہ کو خط لکھا جو دارالعلوم وابع بند کے سر پرست تھے۔ اور گنگوہ میں رہا کرتے تھے ان کولکھا کہ ان کے ساتھ بیدوا تعدیث آیا۔ اور اب بیاس

بات پرمعر ہیں کہ وہ یہ تاوان اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اس لئے آپ ان کو سمجھائی اورمسکلہ بھی بتائیں کہ بیرقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔اور آپ کے ذمہ شرعاً تاوان نہیں آتا\_\_ چنانج پر حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے ان کے نام ایک خط لکھا کہ'' میں نے سا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا وا قعہ پیش آیا۔ افسوں ہوا۔ کیکن شرعی مسئلہ بیہ ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ لبندا آپ تاوان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں۔اوراس کی وجہ ہے آپ تکلیف نداٹھا تیں ہے جب بیخط حضرت مولا نامحمر منیرصاحب مکا کے یاس پہنچا تو آپ نے وہ خط پڑھا۔اور جو مخض خط لے كرآيا تفااس ہے كہا كه بھائى، مولوى رشيد احمد سے جاكر كهدوينا كدكيا سارى فقد انہوں نے میرے واسطے پڑھی تھی؟ اس لئے مجھے فقہ کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں تاوان نبیں آتا۔ شمیک ہے۔ فقہ کا بیمسکدائی جگہ یالکل درست ہے لیکن ان سے یہ بوچھنا کہ اگر میدوا قعدان کے ساتھ پیش آتا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتا نمیں کہ وہ کیا کرتے؟ وہ تاوان دیتے یانہیں؟ اس لئے کہ یہ یات ٹھیک ہے کہ مفتی تو ہیے فتویٰ دیدے گا کہ اس صورت میں تاوان نہیں ہے۔لیکن کیا پیۃ! ہوسکتا ہے کہ مجھ ے تفاظت میں کچھ کو تا ہی ہوگئ ہو۔ اور اس کی وجہ سے آخرت میں مجھ سے چکڑ ہو جائے اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ مدرسہ کے لئے یہ چندہ دیا تھا قیامت کے روز ان کے حقوق یا مال کرنے والا نہ بن جاؤں۔

حضرت شيخ الهند بيهية كأننخواه مين اضافيه

حضرت شیخ الہندمولا نامحود الحن صاحب قدس الله مرہ جو دارالعلوم و یو بند کے

پہلے طالب علم اور بعد میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مدر س ہوئے \_\_ اور بیدہ فضی ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیو بند کے بوریے پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کا نقشہ بدلنے کا پردگرام بنایا تھا۔ تحریک ریشی رومال اور'' تحریک آزادی ہند' کے نام ہے آپ نے تحریک آ فاز کیا \_\_ آپ دارالعلوم دیو بند کے شنخ الحدیث تصاور آپ کو ماہانہ دس روپے تخواہ لمت سے جلی آرہی تھی۔ مدرسہ کے مطرات نے آپس میں طے کیا کہ حضرت شنخ الہند ہوئیا استاد ہیں اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے اور استے عور النا کہ تخواہ دس دوپے جلی آرہی تھی۔ مدرسہ کے مطرات نے آپس میں طے کیا کہ حضرت شنخ الہند ہوئیا ان اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے اور استے عور صدے ال کی تخواہ دس روپے جلی آرہی ہے اب کی تخواہ میں پھے اضافہ کرنا چاہئے۔ چنا نچہ دارالعلوم دیو بندگی مجلس شور کی نے بیافیم کے دیا کہ آئندہ ماہ سے آپ کی تخواہ 10 روپے ماہانہ ہوگی۔

میری تنخواه اب کم ہونی چاہئے

جب مہینہ ختم ہوا اور حضرت شیخ البند مینیہ کے پاس ۱۰ روپے کے بجائے ۱۵ روپے پہنچ تو آپ نے پوچھا کہ یہ پندرہ روپ کیے آگئے؟ ان کو بتایا گیا کہ مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ماہ ہے آپ کی شخواہ وس روپ کے بجائے پندرہ روپ ہوا کر ہے گا نہ کہ اس ماہ ہے آپ کی شخواہ وس روپ کے بجائے پندرہ روپ ہوا کر ہے گی \_\_ آپ نے س کرفر مایا کہ مجلس شوریٰ نے یہ کیا النا فیصلہ کرلیا؟ پہلے تو میں مدرسہ کوزیا وہ وقت و یا کرتا تھا اور یا وہ اچھی طرح سبق پڑھایا کرتا تھا اور بہت و میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب تو نہ اتن محنت کر پاتا ہوں اور نہ اتنا زیادہ وقت و یا تاہوں ، اب تو شخواہ کم ہونی جائے ۔ زیادہ ہونے کا کمیا سوال؟ \_\_ لوگوں \_ نے کہا کہ حضرت! اب آپ کو اتنا تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے اور اشنے عرصہ ہے آپ نے کہا کہ حضرت! اب آپ کو اتنا تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے اور اشنے عرصہ ہے آپ

یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس لئے آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔۔اس وقت آب نے با قاعدہ مہتم مدرسہ کو درخواست لکھی کہ میری تنخواہ اس ماہ سے ۱۵ رویے کر دی گئی ہے اور اس میں مدرسہ کا نقصان ہے اور براہ کرم میری تنخواہ حسب معمول ۱۰ رویے بی رکمی جائے\_\_\_ تنخواہ بڑھانے کی درخواسیں تو آپ نے بہت ئی ہونگی لیکن یہاں تنخواہ کم کرنے کی درخواست دی جارہی ہے۔اور وہ درخواست مجلس شوریٰ میں پیش ہور ہی ہے\_\_ اور مجلس شوریٰ نے اس درخواست کورد کر دی<u>ا</u> کہ نہیں۔اب آپ کی شخواہ ۵ا رویے ہی رہے گی ہے بررگان وین الی الیی مثالیں قائم کر گئے ہیں۔ بیددارالعلوم دیو بندایسے ہی دارالعلوم دیو بندنہیں بن گیا اور ب علاء دیو بندصرف تقریر کرنے سے علاء دیو بندنہیں بن گئے، بلکہ ایسے عمل ہے، ا پے کر دار ہے اور الی میرت ہے ہے ہیں۔ ان حضرات کو بہ فکر تھی کہ ایک ایک بیہ جوآ رہا ہے اس کے بارے میں یا فکر ہے کہ کہیں دوسرے کاحق میرے یاس نہ آ جائے۔اوران پیپوں کے نتیج میں کسی برظلم نہ ہوجائے۔

# پہلے سامان کا وزن کرا کر کرایہ ادا کرنا ہے

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا تو کی قدی القد سر وجن کا نام ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ۔۔۔ آئ ہم نے حضرت والا کے مواعظ اور ملفوظات تو پڑھتے شروع کر دیئے اور ان کے بیان کر دہ تصوف کے رموز اور حقائق بیان کرنا شروع کر دیئے لیکن دیکھنے کی چیز ہے ہے کہ ان کا اخلاق اور کر دار کیسا تھا؟ اور ان کے ایمال کیسے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت والاسبار نیورے تھا نہ بھون ریل کے ذریعہ کے ایمال کیسے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت والاسبار نیورے تھا نہ بھون ریل کے ذریعہ

جانا چاہتے تھے جب سہار نبور کے اسٹیٹن پر پہنچ تو بلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی تھی۔
اور روانہ ہونے والی تھی آپ کے پاس سامان زیادہ تھا۔ لینی جتنا سامان ایک مسافر کو
اضافی کرایہ دیے بغیر لے جانے کی اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ سامان تھا۔
چنا نچہ آپ سامان لے کر سامان کبنگ کرنے کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ کسی نے
کہا کہ حضرت ریل جانے کے لئے بالکل تیارہ آپ نے فرمایا کہ پہلے سامان کا
وزن کرکے ان کا اضافی کرایہ اداکر نا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت: گاڑی جھوٹ جو نے دو۔ لیکن سامان وزن کرائے
جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ گاڑی چھوٹی ہے تو چھوٹے دو۔ لیکن سامان وزن کرائے
بغیر میں سوار نہیں ہوں گا۔

## مجھے اس سے بھی آ گے جانا ہے

چنانچہ بگنگ آفس پہنچ تو وہاں لبی لائن گئی ہوئی تھی۔ کسی ریلوے افسر نے دیکھ لیا کہ حضرت اس طرح سامان بک کرانے کے لئے لائن میں کھڑے ہیں اس نے آکر کہا کہ حضرت یہ لائن لبی ہے اور گاڑی جانے والی ہے۔ آپ فکر نہ کریں آپ کو کوئی نہیں پوجھے گا۔ آپ گاڑی میں سوار ہوجا کی مصرت نے فرما یا کہ میں تو بک کراؤں گا۔ اس نے اصرار کیا کہ آپ چلئے، میں آپ کو بٹھا تا ہوں۔ اور میں بھی ای گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ حضرت نے پوچھا آپ کبال اور میں بھی ای گاڑی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کہا میں نے کہا میں گے ۔؟ اس نے کہا میں "جلال آباد' تک ساتھ جاؤں گا۔ آپ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہاں سے دوسرا گارڈ آپ نے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کا دیل آباد' سے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہاں سے دوسرا گارڈ آپ نے گا۔ میں ای وہتا دول گا کہا دیاں سے دوسرا گارڈ آپ کا دیل سے گا۔ میں اور اطمینان سے اتارویں۔ آپ

نے بوچھا کہوہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا وہ'' دبلیٰ'' تک جائے گا۔ اور تھا نہ بھون اس سے پہلے آ جائے گا۔ آپ نے فر ، یا کہ میں جب تھانہ بھون پر اتر وں گا تو وہاں کیا ہوگا؟اس نے کہا کہ''جذل آباد'' ہے سوار ہونے والے گارڈ ہے میں کہہ ووں گا کہ وہ تھانہ بھون کے اسٹیشن ماسٹر سے کہد دیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں \_\_\_ حضرت نے وچھا کہ اچھا تھانہ بھون میں تو جھوٹ گیا۔ پھر آ گے کیا ہوگا؟ اس نے کہا كة كة يكاتب كالكحرب آكي بوكا؟ آب نے فرمایا كداس سے بھی آ كے ایک جگه ہے جہاں یو چد ہوسکتی ہے۔ اس نے یو چھا کہ وہ کوئی جگہ ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جہال الله تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی ۔ وہاں یو تیرہ ہوگی کہتم نے کرا بیدادا کئے بغیرزیادہ سامان كساتھ كيول سفركيا تھا؟ اوراگروبال كے لئے تم ذرواري لينے كے لئے تيار ہوتو ہیٹک میں سامان کا وزن کرائے بغیرسوار ہوجاؤل گا۔ تب اس گارڈ کو بیتہ لگا کہ حضرت والا کبال کی بات کر رہے ہیں\_\_\_ساری عمراس پرعمل کیا کہ جب بھی زائدوزن کے سامان کے ساتھ ریل کا سفر کیا تو آپ نے اس سامان کا وزن ضرور کرایا اور اس کا کرایہ اوا کیا۔ اس کے بعد سفر کیا\_\_اس لئے کہ بیریل گاڑی گارڈ کی ملکیت نہیں۔ یہ بوری قوم کی ملکیت ہے۔ اور جب تک اس گاڑی کا کرار صالطہ کے مطابق ادانہیں کرد گے، اس وقت تک تمہارے لئے سفر کرنا جا ئزنہیں۔ بلکہ ظلم اورحت تلفی ہے۔ آخرت میں تم ہے اس کے بارے میں سوال بوگا۔ حضرت تھانوی ہیشتا کے ایک خلیفہ کا واقعہ

یہ تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی ہینیہ،لوگوں نے بیہ بمجھ لیا

کہ حضرت تھانوی ہینی<sup>ں</sup> تصوف کے معارف اور حقائق فر ما گئے۔ بس ای میں ت ہوتے رہولیکن ان کی ملی زندگی کوئیں دیکھتے کہ انہوں نے کیسی زندگی حرّ ارى؟ \_\_\_ حضرت تعانوى مُنتَة كايك بهت بڑے خليفہ جوحضرت والا كے خاص لوگوں میں سے تھے۔ اور حضرت نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی \_ ان کا واقعہ سنئے \_ وہ ایک مرتبہ سفر کر کے حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کے ساتھ ایک بح بھی تھا۔ آ کر سلام عرض کیا اور بچے کو ملاقات کرائی۔ اوراس کے لئے حفزت ہے وعا کرائی محفزت نے ان سے یو چھا کہ کہا یا ہے آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ فلال شبرے ریل کے ذریعہ آ ریا ہوں ۔ حضرت کی باریک بینی ماا حظہ کریں کہ حضرت نے ان سے یو چھا کہ یہ بجے مجى تم ساتھ لائے ہو؟ \_\_ انہوں نے كہا: كى ساتھ لايا بول \_ آ ب نے يوچھا كداس يج كى كياعرب؟ حضرت اس كى عمر ك ١١٠ مال مون والي ميل-حفرت نے پوچھا کہ جب آپ نے ریل میں سنر کیا تو اس بچے کا ٹکٹ پورالیا تھا یا آ دھالیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آدھا ککٹ لیا تھا\_ آپ نے يوجها كه آدها عكث كيول لياتها؟\_\_\_اور آدها تكث لين كى كس عرسك احازت ے؟ \_\_\_ انہوں نے جواب دیا کہ ۱۲ سال کی عمر تک آ دھا تکٹ لینے کی اجازت ے۔ ١٢ سال كے بعد مكث يورا لينا ہوتا ہے ۔ آپ نے پير آدھا مكث کیوں لیا؟\_\_\_انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہیہ بچہ ویسے تو ۱۳ سال کا ہے <sup>لیک</sup>ن و تھنے میں جھوٹا لگتا ہے۔اس لئے میں نے اس بچے کا آ وحا نکٹ لیا\_\_ کہا: اداً مله واناً المیه راجعون معلوم ہوا کہ آپ کو دین کی ہوائی نہیں گئی۔

اس لئے آج ہے آپ کی خلافت سلب\_ تہمیں جوخلیفہ بنایا تھا اور دوسروں کی اصلاح اور ارشاد کی جو اجازت آپ کو دی گئتی وہ واپس کی جاتی ہے ۔۔۔ اس لئے کہ ۱۳ سال کے بچ کوتم نے ۱۲ سال کا بچہ ظاہر کر کے آ دھے تکٹ پرسفر کرایا۔ بیتم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ ناجائز طریقے سے ریل کو استعمال کیا۔ اس لئے تمہاری خلافت سلب کی جاتی ہے۔

## آدها كك ليغ يرخلافت سلبكرلي

آج کل تو سیجھ لیا جی خض تنبیجات اور وظائف زیادہ کرتا ہوبس اس کو خلیفہ بنا دو۔اور شاید سے بات نی ہو کہ کس نے وظیفہ اور تنبیجات بیس کی کر دی تو شخ صاحب ناراض ہو گئے \_\_\_ لیکن سے مثال آپ کو حکیم الامت حضرت تھا نوی مخطط کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی کہ صرف اس بات پر خلافت سلب کر لی کہ دیل کا محک پورے محک بی تیائے آ دھا لیا \_ بیسب دین ہے۔ یہ جو عمل ہے کہ پورے محک پر سفر کر لیا۔ یہ شریعت کے تم کی خلاف کورزی ہوئی۔شریعت کے تم کی خلاف کورزی ہوئی۔شریعت کے تم کی خلاف ورزی ہوئی۔شریعت کے تابی تھم کے خلاف کر کے قلم کیا ، اس ظلم پر خلافت سلب کر لیا۔

## مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب پُھٹا کے پاس ایک فخض آئے۔اور آگر عرض کیا کہ حضرت: جھے''احسان'' کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔''احسان'' کا مطلب سیہے کہتم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہتم اللہ تعالیٰ کود کھے رہے ہو۔اور اگرتم

نہیں و یکھ رہے تو وہ تہہیں و مکھ رہاہے۔ بہر حال ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت: اللہ کے فضل کرم ہے مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔حضرت نے فرہا یا کہ بڑی مبارک بات ہے۔اللہ تعالی مبارک فرمائے۔آمین لیکن میں ایک بات آپ سے بوچھوں کہ کیا یہ 'احسان' کا مرتبہ صرف نمازی میں حاصل ہوا ہے یا کسی ادر جگہ بھی حاسل ہوا۔ یعنی اللہ کو د کیلنے کا مرتبہ کہ اللہ مجھے نظر آرہا ہے۔ یااللہ مجھے و کھے رہا ہے۔ یہ بات صرف نماز میں ہوتی ہے۔ یا جس وتت تم گھر میں بیوی پچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہواس وتت بھی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے یانہیں؟ یا جس وقت بازار میں کاروبار کے لئے بیٹھتے ہواس وقت بھی پر کیفیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ جبتم دوسروں سےمعاملات کررہے ہوتے ہو، اس وتت بھی یہ کیفیت ہوتی ے یانہیں؟\_\_\_ان صاحب نے جواب دیا کہ ہم تو اب تک بچھتے آ رہے ہیں کہ ''احیان'' کا درجه صرف نماز میں ہوتا ہے کہ جب آ دمی نماز پڑھے تو بیقصور کرے کہ الله تعالي سامنے موجود ہيں۔

# مرجگه بيدهيان موكهاللدد مكهر باب

حضرت نے فرمایا کہ میمی تو ساری غلط نبی ہے۔ارے''احسان'' کا تعلق مرف نماز کے ساتھ نبیں۔ بلکہ ہر حال میں اور ہر جگہ صفت''احسان'' حاصل رہنا چاہئے۔ چاہے انسان مسجد میں ہو، یا بازار میں ہو، گھر میں ہو، یا وفتر میں ہو، یا سڑک پر ہو، سفر میں ہو، یا حضر میں ہو، ہر جگہ دل میں بید دھیان ہو کہ''اللہ'' مجھے د کیکھ دہاہے۔

بہر حال بندوں کے حقوق کی اوا لیکٹی کا بہت خیال کرنا جاہئے کہ کہیں میرے یاس دوسرے کا پیسہ تونہیں آگیا ہے؟ \_\_اس میں بڑے بڑے متی کہلائے جانے والے اہل تقویٰ بھی مبتلا ہیں۔ جب جاہا سرکاری بھی کا کنکشن لے لیا۔ اور مجھی خیال بھی نہیں آتا کہ بیجائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ ای ممل کے ساتھ سارے وین کے کام بھی ہورہے ہیں۔ نمازیں بھی ہورہی ہیں\_ ہاری زندگی کے اندر بددینی اور اس کا عذاب اور و بال اس رائے سے بے شار طریقوں سے داخل ہور ہا ہے \_ یا در کھئے \_ یے جلس جس میں ہم اور آپ بیٹے ہیں۔ یہ کوئی رحی وعظ اورتقریری مجلس نہیں۔ درحقیقت بزرگوں کی باتوں کے تکراری مجلس ہے۔اور باجمی ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی مجلس ہے۔ آپ کو خطاب کرنے سے پہلے میں ایخ آپ کو خطاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریجلس اس لئے ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں ۔ اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں۔

### بعض وه کام جن کوآ دمی گناه ہی نہیں سمجھتا

بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کوآ دمی گناہ مجھتا ہے۔ کہ وہ میں نے سے گناہ کا کام کیا ہے اس کے بعد اس کے دل میں ندامت بھی بیدا ہوجاتی ہے۔ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور اس سے تو بہ کرنے کی توفیق ہوجاتی ہے ۔ مثلاً کسی شخص نے شراب پی لی۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس شراب پینے کو براسمجھے گا۔ اور اس کے دل میں ندامت ہوگی ، شرمندگی ہوگی کہ میں نے بی غلط کام کیا ہے اور اس کے نتیجے

میں کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی کبھی تو فیق ہو جائے گی\_ یا مثلاً ایک شخص نماز نہیں یڑھتا اس کے دل میں ندامت ہوگی کہ میں سے برا کا م کر رہا ہوں۔ گناہ کا کام کر ر ہاہوں\_\_\_ کیکن میں وہ کام بتا رہا ہوں جن کے گناہ ہونے کا بھی احساس ول میں نہیں رہا کہ بیہ گناہ کے کام ہیں۔ بلکہ بیہ کام قابل تعریف ہو چکے ہیں ،مثلاً ریل گاڑی میں بے ٹکٹ سفر کرنا، یا ہوائی جہاز میں اضافی وزن کے سامان کے ساتھ سفر کرنا اور اضافی وزن کا کرایه ادا نه کرنا، به ایک هنر کی بات سمجمی جانے آگی ہے۔ کہ زورے تعلقات بہت وسیع ہیں ہم اضافی سامان کا کرایہ اوا کئے بغیر - فرکر لیتے ہیں۔ اور ہمیں کوئی نہیں رو کتا\_\_ اور جب اس عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو اس پرشرمندگی اورندامت کہاں ہوگی۔اور جب شرمندگی اورندامت نہیں ہوگی تو اس گناہ ہے تو کی بھی تو فیق نہیں ہوگے \_\_ آج اس کا وبال پورے معاشرے پرآیا ہوا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہر خص ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔جس کو جب موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی بوٹی نوچ لیتا ہے۔اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ جب دوسرے کوموقع ملے گا تو وہ میری بوٹی نویے گا\_ بیسارا بگا ڑ اور فسادظلم ہے اور ایک ووسرے کے حقوق یا مال کرنے کا وبال ہے۔ اور حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرمارہے ہیں کہ میں بیے حقوق دلوا کررہوں گا۔ بیٹمیں ہو سکتا کہتم دوسروں پرظلم کرواور دوسروں کےحقوق یا مال کرواور پھرتم پچ جاؤ۔ میہ نہیں ہوسکتا\_\_\_ اب یا تو دنیا میں ان حقوق کی تلافی کرلو، ورنہ آخرت میں جمھے كرنى بى بـ ـ اس ليّ اس مديث شريف مِس فرمايا - "لَتُوَّدُّنَّ الْحُقُورَ قَى إلى آخلِهاً" كه قيامت كے دن هر قيت پرتههيں حقوق ادا پزيں كے اور ہم وہ حقوق

دلوا کیں گے۔ اور جب ہم یہ حقوق جانوروں سے دلوا کی گے تو انسانوں سے
کیوں نہیں دلوا کی گے؟ لہذا آج تم دنیا میں جو پچھ کررہے ہواس کود کھے لو کہ کیا کر
رہے ہو\_ اور اب تک جن حقوق کو پامال کیا ہے ان کی تلافی کی فکر کرلو۔ اللہ
تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے اور اس کی تلافی کی
توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَاكَأُ إِن الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# نیکی کی وعوت دیجئیے

مَعْنَى مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ



ضبط وترتيب

مولا نامحمر عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامنتي محم آتي عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبد الله يمن صاحب

تاريخ : كيم نومبر ١٩٩١ ش

:

وفت : بعدتمازعمر

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلشن اقبال كرا جي -

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# نیکی کی دعوت دیجئیے

#### تمهيد

اس کے عذاب اور گناہ کا بیان اس باب میں ہے۔اور اس باب میں علامدنو وی مینید نے تین احادیث بیان کی ہیں۔ پہلے ان احادیث کوئن لیس اور اس کا خلاصہ من لیں۔اس کے بعدان کی تشریح میں کچھ با تیں عرض کروں گا۔

بها حديث

عَنَ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةً بُنَ عَمْرو الْأَنْصَارِ ثِى الْبَدُرِيِّ رَضِى الله عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَنْ دَلَّ عَلى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرِ فَاعِلِهِ.

(رياض الصالحين باب في الدلالة على خير حديث نمبر ١٥ ا) (مسلم شريف كتاب الامارة باب فضل اعانة الغازى في سبيل الله بمر كوب وغيره حديث نمبر ١٨٩٣)

یہ حدیث حضرت الومسعود انساری والیت مردی ہے۔وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائن کی ارشاد فرمایا: جوشخص کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلائے۔ یا بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، قول سے کرے تو اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اثواب ملکا ہے جتنا اس بھلائی کے کرنے والے کو بھی حدیث ہے۔

دوسری حدیث

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُ، آنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهْ مِنَ الْاجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهْ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا،

وَمَنْ دَعَا إِلَّى ضَلَّا لَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَأْمِ مَنْ تَبعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثاً مِهِمُ شَيْمًا. ہے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرۃ ٹاٹنٹ سے مروی ہے حضور اقدس مالنظیانم نے ارشاد فرمایا کہ جو محص کسی دومرے کو ہدایت کی طرف بلائے تو اس ہدایت کی پیروی کرنے والے جیتنے لوگ ہوں۔ ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اس رہنما کی كرنے والے كو بھى اتنا بى ثواب كے كا\_\_ فرض كيجة كد كسى مخص نے ايك بڑے مجمع کو ایک نصیحت کی اور ایسے عمل کی نصیحت کی جس پر وہ لوگ پہلے کاربند نہیں تھے۔اس کے کہنے کی دجہ سے وہ لوگ اس بھلائی پر کاربند ہو گئے۔تو جتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی ان سب کو جتنا ثواب ملنا ہے، اتنا ہی ثواب اس رہنمائی کرنے دالے کو بھی لے گا\_ کسی کو بیشبہ ہو کہ اس نیک عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملا تھا، ان کے ثواب کا بچھ حصہ کم کرکے اس رہنمانی کرنے والے کو دے دیا جائے گا\_\_ ایسانہیں ہوگا\_ بلکدان عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملناہے، وہ ٹواب تو ان کو ملنا ہی ہے۔ اس میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ اور اس رہنمائی کرنے والے کو بھی علیحدہ سے اتنا ہی تواب مل جائے گا۔اس کے برعکس اگر کسی شخص نے د وسر ہے شخص کوئسی برائی کی طرف دعوت دی ، گمراہی کی طرف دعوت دی ، جا ہے ۔ قول سے دعوت دی کہ آؤ ہے گمراہی کا کام کرو۔ یافعل ہے دعوت دی کہ اس گمراہی کے کام کی طرف کسی کوتو جہنیں تھی لیکن اس نے وہ کا م شروع کر دیا۔اس کو دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی کرنے لگے۔ تو اس کی دجہ ہے جینے لوگ اس گمراہی میں مبتلا

ہوئے ان کو تو گناہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ان سب کے گناہ کے برابر اس رہنمائی کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ القد تعالیٰ حفاظت فرمائے \_\_\_ آمین۔

بيدونول عظيم كام بين

لہٰذاکس کی رہنمائی کرنا، چاہے اچھے کام کی طرف ہو، یا برے کام کی طرف ہو، دونوں بڑے عظیم کام ہیں۔ ایک کام ہے انسان کوعظیم اجر وثواب حاصل ہوتا ہے اور دوسرے سے انسان کے نامہ اعمال میں ممناہوں کا ذخیرہ بڑھتا جلا جاتا ہے۔ اس سے ایک طرف توبیہ بات معلوم ہوئی کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ انسان کے لئے بڑا زبردست عمل ہے۔ اور اس سے انشاء اللہ بڑے اجر کی امید ہے اور دوسری طرف کسی گناہ یا برائی کی طرف دعوت دینا، بیا نتبائی خطرناک کام ہے کہ اینے گناہ کا وبال تو انسان کے سریر ہے ہی، دوسروں کے گناہوں کا وبال بھی اس کے سریرا آجائے گا\_\_اس لئے حدیث کے اس دوسرے جھے ہے ایک سبق میدماتا ے کہ اگر کوئی تخص کسی غلط کام میں متلا ہے اور وہ غلط کام اس ہے نہیں چھوٹ رہا ہے اورخود بھی وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چھر بھی نہیں چھوٹما تو ایسا محف کم از کم اتنا کرے کہاں غلط کام کے کرنے پراس کے دل میں ندامت ہو۔ اور کم از کم دوسروں کواس گناہ کی دعوت نہ دے۔ کیونکہ وہ اگر دوسروں کواس گناہ کی دعوت دے گا۔اور اس گناہ کی طرف بلائے گا تو جو تخص بھی اس کے بلانے کے بتیجے میں وہ گناہ کرے گا، جتنا گناہ دوسرے کے نامہ اعمال میں تکھا جائے گا، اثنا ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔

اسکے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جارہا ہے

دنیا میں ایس بھی مثالیں ہیں کہ ایک شخص کسی گناہ میں مثلاً تھا اور اس نے دیر مے شف کو بھی اس گناہ کے اندر مثلا کردیا ہے بعد میں پہلے شخص کی تو اصلاح ہو

منی اوراس نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔لیکن دوسرا شخص جس کو گناہ کی دعوت دے کر جتلا کیا تھا۔ وہ شخص گناہ کرتا رہا۔ اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو پہلا شخص اگر جیدا ہے عمل

کے وبال ہے تو چ گیا،لیکن دوسرافخص جو گناہ کرتا جار ہاہے وہ گناہ اس پہلے خص کے نامہ اعمال میں بھی نکھا حار ہاہے۔

علانية گناه کی توبه علانيه ضروري ہے

ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ:

تَوْيَةُ السِّرِّ بِالسِّرِ وَالْعَلَا نِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ (الرهدالكيد للهيني بابالورعوالتقويد رفيالحديث ٢٦٠)

یعنی جو گناه پوشیره حالت میس کیا ہو۔اس کی تو به بوشیده حالت میس قبول ہو

جاتی ہے مثلاً ایک شخص نے تنہائی میں لوگوں سے جیپ کرایک گناہ کا ارتکاب کیا جب

تمهی الله تعالیٰ اس کوتو به کی تو فیق دیں گے تو وہ مخص گوشئة تنہائی بیس بھی تو بہ کر لے گا تو

انشاء الله ، الله تعالى كے يبال معاف ہوجائے گا\_\_ ليكن ايك مخص في ايك كناه كانشاء الله علانية كناه كرليا \_ لوگوں كے سامنے كرليا \_ تو اس كناه كى توبى علانية ہونى

چاہے \_\_\_اب اگر اس نے گناہ تو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کیا تھا۔لیکن توب ایک علانیہ مونی علانیہ مونی

چاہئے\_\_\_ تا کہ لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ جس گناہ میں پہلے میشخص مبتلا تھا اب اس

#### کناہ سے تائب ہور ہاہے۔

## اس وفت تک تو به قبول نہیں ہوگی

اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک خفس نے علانیہ ایک گناہ ارتکاب کیا یا کوئی غلط بات ایک مجمع میں کہی، اب اگر اس نے جھپ کرتو بہ کر لی تو اس کا اپناعمل تو جیسا کیسا ہے وہ ہو گیا لے لیکن جن لوگوں نے اس کے تول دفعل سے متاثر ہوکر وہ گناہ کیا ہوگا ان کی گمر ان کا سبب چونکہ یہ خفس بنا تھا۔ اس لئے ان سب کا گناہ تو اس کو ہوگا۔ اس لئے جب تک وہ علانے تو بہ نہ کرے کہ میر ایہ لیے یہ عقیدہ تھا اور میں یہ مل کرتا تھا۔ اس لئے جب تک وہ علانے تو بہ نہ کرے کہ میر ایہ لیے یہ عقیدہ تھا اور میں یہ علی کرتا ہوں اس وقت تک تو بہ تبول نہیں ہوگی۔

## جيت حديث ك خلاف لكھنے والے صاحب كى توب

ایک صاحب تھے۔ انہوں نے معاذ الته صدیث کی جیت کے خلاف کتا ہیں کھیں کہ بیا اور اس موضوع پر کتا ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس موضوع پر کتا ہیں اور بے شار مضامین کھے۔ ایک موقع پر ان کے دل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی۔ اور ان کو تو بہ ک تو فیق ہوگئ کہ مجھ سے خلطی ہوئی۔ اور ہیں نے جومضامین حدیث کی رد ہیں لکھے۔ تو فیق ہوگئ کہ مجھ سے خلطی ہوئی۔ اور ہیں نے جومضامین حدیث کی رد ہیں لکھے۔ وہ بہت مشہور ومعروف آ دی ہے۔ شاید اب بھی حیات ہوں ہیں نے ایک مرتبہ ایک رسالہ ہیں ایک مضمون پڑھا جس سے مجھے اس بات کا بین نے ایک مرتبہ ایک رسالہ ہیں ایک مضمون پڑھا جس سے مجھے اس بات کا بی مرتبہ ایک رسالہ ہیں ایک مضمون پڑھا جس سے مجھے اس بات کا بی جو گئے ہیں وہ مضمون پڑھا کہ مواکد تھی بالکل واضح نہیں پڑھا کی ایک واضح نہیں بات گول مول تھی بالکل واضح نہیں پڑھا کہ سے گئے ہیں ایک واضح نہیں بات گول مول تھی بالکل واضح نہیں

ں \_ چنانچہ میں نے ان کوخط لکھا کہ میں نے آپ کامضمون فلاں رسالے میں یڑ ھا ہےا س مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کر لی ہے۔اگر ایبا ہے تو یہ بڑی خوش کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے\_\_ لیکن آپ نے سابقہ عقائد پر اتن کتابیں اور استے مضامین لکھ دیئے ہیں کہ جن لوگول نے وہ کتابیں اور وہ مضامین بڑھے ہول گے اور ان کے دلول میں جو گمراہی پیدا ہوئی ہوگی اس کا سدباب اس گول مول بات ہے ممکن نہیں۔ جب تك كديينه موكه جس طرح آب نے تعلم كھلا حديث كے خلاف كتابيں اورمضامين لکھے تھے۔ای طرح حدیث کی تائید میں کتابیں اورمضامین نہ کھیں۔اس وقت تک آپ کی توبیکمل نہیں ہوگی ، اس لئے اگر واقعتا آپ تائب ہو گئے ہیں ، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہول کہ آپ تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ مضامین اور کمّا ہیں لکھ کرشائع کریں۔ چندروز کے بعدان کا جواب آیا۔اس میں ' لکھا تھا کہ میں تو اس پر مطمئن تھا کہ میں نے تو 'بہ کر لی ہے۔ اور اپنے سابقہ تنقا *مک* کو تھوڑ چکا ہوں لیکن آپ نے جس بات کی طرف تو جد دلائی ، وہ بات معقول ہے۔ ليكن مين تو اتنى كتابين اور اتنے مضامين لكھ چكا ہوں و اب س كس ير خط سخ پھیرول ۔ اوکس سمضمون کی تر دید کرول۔ اس بارے میں آپ مجھے مشورہ د بچئے کہ اب میں کیا کروں \_\_\_ میں نے ان کولکھا کہ کم از کم ایک مضمون تو ایسالکھ ویجئے کہ میں اپنی سابقہ تحریروں ہے رجوع کرتا ہوں اور اب میرا ان خیالات ے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تا کہ لوگوں کو پند لگ جائے کہ آپ کے عقا تداب بدل چکے ہیں۔ اور پھر جس طرح آپ نے صدیث کے رد اور انکار میں کا بیں لکھی

تھیں۔ ای طرح کم از کم ایک کتاب صدیث کی جیت پر لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ انشاء اللہ اس ہے سابقہ خلطی کا کفارہ ہوجائے گا ۔۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی تو فین دی، چنانچہ انہوں نے ماشاء اللہ اعلان بھی کیا اور اعلان کرنے کے بعد صدیث کی جیت پر ایک کتاب بھی لکھی۔ ماشاء اللہ اچھی کتاب لکھی۔ میں کے بعد صدیث کی جیت پر ایک کتاب بھی لکھی۔ ماشاء اللہ اچھی کتاب لکھی۔ میں میم عوض کر رہا تھا کہ بعض لوگ سے بچھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کھلم کھلا کر رہے ہتے اگر ہم اس گناہ کی طرف سے چیئے ہے تو بہ کرلیں گے تو وہ گناہ ختم ہوجائے گا۔ نہیں۔ یا در کھئے۔ اصول میرے کہ:

تَوْبَةُ السِّرِ بِالسِّرِ وَالْعَلاَ نِيَةِ بِالْعَلاَنِيَّةِ

جو گناہ بوشیر گی میں کیا۔ جیپ کر کیا۔ اس کی توب بھی جیپ کر لے تو توب درست ہو گی۔ اور جو گناہ علانیہ کیا۔ اس کی توب بھی علانیہ کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر وہ تو یہ درست نہیں ہوگی۔

غيبت سے توبہ كاطريقه

''فیبت' ایک ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گیا ہے۔ہماری کوئی مجلس فیبت سے خانی نہیں ہوتی۔اس کا بھی قاعدہ سے کہا گرکسی کی فیبت کی گئی ہے تو فیبت کر لی۔ کسی کو برا بھلا کہدیا تو اگر اس کو پیتے نہیں چلاجس کی فیبت کی گئی ہے تو انشاء القد صرف تو ہر لینے سے فیبت کا گناہ معاف ہوجائے گالیکن اگر اس شخص کو علم ہوگیا کہ فلاں شخص نے میری فیبت کی تھی تو جب تک اس سے معاف نہیں کرائے گا ۔اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔اس سے معاف کرانا ہے کہ میں نے فلال موقع پرتمہاری فیبت کی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔اس لئے کہ اب وہ گناہ اس کی ذات کی حد تک محدود ندر ہا۔ بلکہ دوسرے تک پہنچا اور اس کے نتیج میں اس کا دل ٹوٹا۔ اس کو تکلیف پینچی جس کی وجہ ہے وہ حق العبد بن گیا۔ حق اللہ ندر ہا۔ للبذا جب تک وہ بند و معاف نہیں کرے گااس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔

# ہر خص دوسروں سے حقوق معاف کراتارہے

جرانیان کوالیا کرتے رہنا چاہئے کہ جواپے کمنے جلنے والے ہیں ایک دوسرے سے اپنے حقق ق معاف کراتے رہنا چاہئے۔ تاکہ بات چیت کے دوران اگراو کی بی ہوئی ہویا کوئی ہوجس سے دوسرے کو تکلیف ہوگئ ہوتو اس کی طرف سے معافی ما نگ لینی چاہئے۔ اور جب آ دی تصوف اورسلوک کے رائے پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توبہ کی پیمل کرائی جاتی ہے اس توبہ کی پیمل کا لازی حصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی غیبتیں کی گئ ہیں۔ اور ان کو اطلاع بھی ہوگئ ہے تو ان سب سے معافی ما نگ لی جائے ۔ اس کام کے لئے اطلاع بھی ہوگئ ہے تو ان سب سے معافی ما نگ لی جائے ۔ اس کام کے لئے اس نے طنے والون کے نام ایک خط اس طرح کھے کہ:

'' مجلسوں میں گفتگو کے دوران مجھ سے بے احتیاطیاں ہوئی ہوگی، ہوسکتا ہے کہ کی موقع پر آپ کی غیبت ہوگی ہو، میں آپ سے معافی مانگرا ہوں، آپ مجھے معاف کردیں۔''

## برائی کی دعوت دینابرا خطرناک ہے

بہرحال، میں بےعرض کر رہا تھا کہ بھلائی کی طرف وعوت وینا ہے تو اجرو تو اب کی چیز ہے لیکن برائی کی طرف دعوت وینا پیہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بیمل ایا ہے کہ دوسروں کے گناہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لینے والاعمل ہے۔ اس لئے اگر کوئی مخص کسی گناہ میں یا کسی نلط کام میں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا کرے کہ وہ دوسروں کواس گناہ کی دعوت نددے۔ آج ہمارے معاشرے میں مصیبت بیآ گئی ہے کہ چوری بھی ہے، اور سیندز وری بھی ہے۔ لینی گناہ بھی ہے اور گناہ کو جائز قرار دینے کے لئے بحث ومباحثہ بھی ہے۔اگر آج کی سے کہا جائے کہ بیا کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہئے وہ بحث کرنے کے لئے ہروفت تیار ہے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ یہ تو بالکل صحیح کام ہے۔ ارہے بھائی: اگرتم کسی غلط کام میں جتلا ہوتو کم از کم اس کواپنی صد تک رہنے دو۔ دوسروں سے بحث تو مت کرو۔ دوسروں سے بحث کرنے کا مطلب ہے ہے کہ تم دوسروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ بیٹمل گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کام ہے اور اچھا کام ہے \_\_\_ فرض کرو کداگر کسی کے دل میں تمہاری غلط بات اتر می اور اس کے دل ہے اس عمل کی برائی ختم ہوگئ تو اب ساری عمر وہ اگر اس گناہ کو کرتا رہے گا تو اس کا گناہ تمہار نے اعمال نامہ میں بھی لکھا جائے گا۔لہٰذااگر سمجھی تم ہے کوئی غلطی ہوجائے تو کم از کم اس کو ا پنی ذات کی حد تک محد و در کھو، دوسرول سے اس پر بحث کرنے کی کوشش نہ کرو۔ گناہ کو گناہ نہ بھھنا بڑا خطرناک ہے دوسری بات سے کہ ایک آ دی گناہ کررہا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن اس گناہ کو چھوڑ نہیں یا رہا ہے تو امید ہے کہ کی وقت وہ اس گناہ پر تادم اور شرمندہ ہوگا تو تو بہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرما دیں گے

دوسرافخض ایک گناہ کررہا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ بھتا ہی نہیں اور اس پر بحث کرنے کو تیار ہے۔ ایسے مخص کی اصلاح کا کوئی اور راستہ نہیں ، اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بیار ہجستا ہی نہیں ، اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہی نہیں ہے تو اس کی اصلاح کیے ہوگی؟

## شراب كى حرمت كامكر كافرب

بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو گناہ نہ سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، کافر ہوجا تا ہے۔ مثلاً وہ گناہ جن کو صریح گفظوں میں قرآن کر یم نے گناہ کہددیا۔ اس کے بارے میں کوئی شخص کیے کہ میں ان کو گناہ نہیں مانیا تو وہ کافر ہوجائے گا۔ مثلاً کوئی شخص شراب کے بارے میں کیے کہ شراب حرام نہیں ہے۔ تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لئے کہ شراب کوقرآن کر یم نہیں ہے۔ تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لئے کہ شراب کوقرآن کر یم کا انکار کر دہا ہے۔ اور جو تحقی اس کو حلال کہدرہا ہے وہ گویا قرآن کر یم کا انکار کر دہا ہے۔ اور جو قرآن کر یم کا انکار کرے۔

# سود کی حرمت کامنگر کا فرہے

اس طرح کوئی محف کیے کہ خزیر حرام نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خزیر کھانے میں کیا خرابی ہے۔ ایسا شخص کا فر ہوجائے گا۔ ای طرح کوئی سود کو حلال کیے کہ یہ حلال ہے ، حرام نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم نے سود کو صراحتا حرام کہا ہے۔ اس لئے سود کو حلال کہنے والا قرآن کریم کا اٹکار کر رہا ہے اس لئے وہ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے ۔ اس لئے گناہ ہونے سے

انکارکرنا اوراس پر بحث کرنا بیاتی خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اورا گر کفر تک نہ پہنچائے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جینے لوگ اس گناہ کو کریں گے ان سب کا گناہ اس کے نامہ انکال میں لکھا جائے گا اور اس کا و بال بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لئے اس سے بہت بیخے کی ضرورت ہے۔

#### تيسري حديث

علامد نووی پیشین نے جو باب قائم فرمایا، وہ یہ تھا'' بھلائی کی طرف دوسروں کو دعوت دینا' اور اس کے ذریعہ اس بات کی ترغیب دی کہ اگر تمہاری دعوت کی وجہ سے کوئی آ دمی کسی نیک کام میں لگ گیا تو اس کی ساری نیکیاں تمہارے تامدا عمال میں بھی کھی جا تیں گی ۔۔ ای سلسلے کی تیسری حدیث نقل فرمائی ہے کہ:

عَنَ آنِ الْعَبَّاسِ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِ تَى رَضِى اللهُ عَنْ أَنِ الْعَبَّاسِ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِ تَى رَضِى اللهُ عَنْ هُ أَنَّ وَسُولًا اللهِ عَلَى يَكَ خَيْبَرَ: لَالْعُطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَكَ خَيْبَرَ: لَا عُطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَكَ خَيْبَرَ: لَا عُطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَكَ يَكِ يُعِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ الخَ

(رياض المعالحين باب الدلالة على خيبر حديث نمبر ١٤٥)

(بخار شويف كتاب الجهادو السير باب فضل من اسلم على يديه رجل حديث نمبر ٩ ٠٠٩)

كل صبح ميں پي جينڈااس شخص كو دونگا

یہ روایت حضرت محل بن سعد الساعدی ٹاٹٹؤے مروی ہے۔ میہ طویل

حدیث ہے جس کا خلاصہ میر ہے کہ حضور اقدی مان ایک جب غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے ۔ خیبر کنی بستیوں پرمشمل تھا اور اس میں یہودی آبا دیتھے۔ اور منلمانوں کوطرح طرح سے ستاتے رہتے تھے۔ آنحضرت سائیٹا پنے صحابہ کے ساته مل کرخیبر کی بستی برحمله کیا\_\_ اور به خیبر کنی قلعول برمشمل تفا اور وه بهت مضبوط قلع مجھے جاتے تھے۔ان میں سے ایک قلعہ جس پر فیصلہ کن معرکہ ہوا وہ قلعه " قموں" كہلاتا ہے۔ آنحضرت مانتھ ليے اور صحابه كرام جانئ نے اس قلعه كا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ کئی دن گز ر گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہور ہا تھا۔ یبود یوں نے اس قلعے کی حفاظت کے لئے زیر دست انتظامات کئے ہوئے تھے۔ جب تین دن گزر كَيْرُتُوشَام كِ وقت حضورا قدس مِنْ تَنْالِيمْ نِهِ اللهِ عجيب انداز كا اعلان فرما ما كه: '' کل صبح میں بہ جبنڈ اایک ایسے شخص کو دوں گا جوالند اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔اور القداور رسول اس ہے محبت كرتے ہيں اور اللہ تعالٰی اس کے ہاتھ ير اس قلعے كو فتح فر ما تحل صحيهٔ صحابہ کرام فرمائے ہیں کہ جب حضور اقدس مان ﷺ نے بیہ بشارت وے دی که کل قلعہ فتح ہو جائے گا اور پیریجی فر ما دیا کہ پیرجھنڈا اس محض کو دیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ محیت کرتے ہیں۔اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ مخص بھی القداوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے تو اس کے ذریعے گویا کہ آپ نے اس کے محبوب اللی ہونے کی موہی دے دی۔ اور اپنامحبوب ہونے کی مواہی دے وی صحابہ کرام نے ساری رات بڑی اشتیاق کے ساتھ گزاری کہ بیدد کیصیں کہ کل منع بیسعادت کس کے مقدر میں آتی ہے۔

على بن اني طالب كهال بير؟

بلد بعض روایات میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور آپ نے محابہ کرام ٹولٹے کوجمع فر مایا تو ہر ایک شخص انتظار میں تھا کہ بیسعادت کس کوملتی ہے؟ اور مہ جہنڈا کس کوعطا ہوتا ہے؟ \_\_\_ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام الله ایک دوسرے سے ایک ایک کر آنحضرت مان ایک کی طرف این موجودگی کا احماس ولانے کے لئے و کھورہے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ بیسعادت اللہ تعالی مجھے

عطا فرما دیں\_\_\_ بیر صحابہ کرام کا جذبہ فدا کاری تھا۔ جب تمام محابہ جمع ہو گئے تو حضورا قدى ما التي في فرمايا:

على بن ابي طالب كمال بير؟

سن صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی آتکھیں آئی ہوئی ہیں اس وقت ان کی آنکھوں میں در د تھا۔ آشوب چیٹم میں مبتلا ہتھے۔ آپ نے فر مایا کہ ان کو میرے یاس بھیج دو۔ چتانچے حضرت علی عالمة كوآپ كے پاس لا يا كميا۔ تواس وقت ني كريم مان اليالم في ابنا لعاب مبارك تكالا اور ان كي آئلهول مين لكايا جيسے على وه لعاب لگایا۔ای وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگئیں اور در دوغیرہ سب ختم ہو گیا۔

خیبر کا درواز ہ اکھاڑنے والی روایت

اس کے بعد آپ نے وہ حبنڈ احضرت علی ڈاٹھ کوعطا فرمایا۔اور فرمایا کہ اب الله كے نام ير جاؤاور جاكر قلعه يرحمله كرو\_\_ يهي وه قصه بےجس ميس لوگول في غلادا ستانیں حصرت علی نظافہ کی طرف منسوب کردی ہیں کہ حضرت علی نظافہ جب اڑتے ہوئے خلا داستانیں حصرت علی نظافہ جب اڑتے ہوئے جارتے ہوئے حدار ہوئے حدار کا دروازے کے پاس ہی جوڈ ھال تھی وہ اُوٹ گئی یا گرگئی اور کسی یہودی نے ان پر حملہ کیا تو آپ کے پاس اس کے حملے کورو کئے کے لئے ڈھال نہیں تھی تو اس وقت کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بٹالیا۔ اور اس یہودی کے حملے کوروکا سے بیسب غلط

داستان ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اصلیت نہیں بیروایت تقریباً موضوع ہے۔ کیا میں اس وقت تک لڑتا رہوں

لیکن بیرسعادت کیا معمولی سعادت ہے کہ آپ نے با قاعدہ بید اعلان فرمایا کہ میں کل بیر جھنڈ اس کو دول گا جس ہے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اور جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جب آپ نے ان کو جھنڈ ادے دیا تو انہوں نے یوچھایار سول اللہ:

#### أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوْا مِثْلَنَا؟.

کیا میں ان ہے اس وقت تک لڑتا رہوں ، یہاں تک کدوہ ہماری طرح مسلمان نہ ہوجا کیں؟ جواب میں آنحضرت مانی تیاتیے بچے نے فرما یا کہنیں۔

#### أتفذعلى سلك

ذرائفہر کفہر کھی دھیمے جاتا۔ اور پہلنے ان کو اسلام کی وعوت دینا ہا وجود یکہ وہ لوگ اپنی شرارت اور خباشت میں انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں۔ کیکن ان پر حملہ کرنے

ے مملے ایک مرتبہ ان کو اسلام کی دعوت ضرور دیا۔

#### ہے بیمل سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے

اس کے بعد حضور اقد س مائی تالیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے علامہ نووی کینے یہ صدیث اس باب میں لائے ہیں۔ فرمایا:

فَوَاللهِ لَأَن يَهْدِئ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُهْرِ النَّعَمِ.

الله کوشم: اگر الله تعالی تمہارے ذریعہ کسی ایک آ دمی کو بھی ہدایت عطا فرما دیں۔ تو بیٹل تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے۔ اہل عرب کی سب سے بڑی وولت اونٹ سمجھی جاتی تھی ۔ اور اونٹول میں بھی سرخ رنگ کے اونٹ بہت فیتی اور بہت بڑی نعمت سمجھے تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے کسی ایک آ دمی کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ بیتمہارے لئے تمہارے لئے مرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لئے تمارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لئے تملہ کرنے سے بہلے دعوت ضرور دیا۔

## وعوت دینے کونہیں چھوڑ نا چاہیے

اس حدیث کو یہاں لا کر علامہ نو وی پہنٹہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دعوت ہے بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ بیسو چنا کہ فلا س سے رشد و ہدایت کی امید ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہدایت پائے گا۔ اس کی کیا اصلاح ہوگی۔ اس کی وجہ سے دعوت دینے کو چھوڑ نا نہیں چاہئے۔ ویکھئے۔ نیبر کے یہود یوں نے خباشت اور شرا رت کی کوئی انتہا نہیں چھوڑ ی تھی۔ اور جب بظام راز ائی پر آئے ہوئے ہیں۔ تو میدان جنگ اس کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے۔ کہ وہ حق بات کو مانیں کے لیکن اس کے باوجود آپ نے فر مایا کہ ان کوخل کی دعوت دواس سے مایوس نہ ہو۔ یہی درحقیقت انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا کام ہوتا ہے۔

## فرعون کو دعوت دیتے رہے

و یکھنے: فرعون اور نمرود سے زیادہ گمراہ اور سرکش اور کون ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تعاکہ ہوایت ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے تو اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اس کی سرشت سے واقف تھے۔ وہ جانے تھے کہ بیتی بات سفنے والمانہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ نے دعوت دبی نہیں چھوڑی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے پاس بھیجا اور آپ نے بار بار جاکر اس کو دعوت دی۔ اور اپنا فریضہ ادا کیا سے انہیاء علیم السلام کی سنت ہے کہ جب آدی دعوت اور تبلیغ کا کام کر ہے تو اس میں اکتا ہے نہیں۔ مایوں شہو۔ بلکہ اپنا کام آدی دعوت اور تبلیغ کا کام کر ہے تو اس میں اکتا ہے نہیں۔ مایوں شہو۔ بلکہ اپنا کام آدی جائے۔ اس سے بے نیاز ہو جائے کہ ووسرا آدی بات مان رہا ہے یا اس نہیں۔ اگر مان رہا ہے تو کم از کم تمہارا فریضہ تو اوا ہو گیا لہذا آخر وقت دعوت دین ہے۔ اس میں کوئی کر نہیں چھوڑئی جائے۔

## موقع كوضائع مت كرو

بہر حال، علامہ نو وی بیٹ نے اس باب میں یہ تین حدیثیں نقل فر مائی ہیں۔ اور مقصود میہ ہے کہ دوس سے لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینے کی فکر کریں۔اور اس بات کوغنیمت جانیں کہ کس شخص کو کوئی اچھی بات سنانے اور کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیونکہ اس کے بیتے میں کم از کم ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور تتہیں کیا معلوم کہ کونی بات انسان پر کس وقت اثر کر جائے \_\_\_ اور اثر دینے والے تو القد تعالیٰ بیں ہمہاری تو کوئی حیثیت نہیں۔ کیا پیتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینے اور اس کی اصلاح کرنے کا تمہیں ذریعہ بنایا ہو\_\_ اگر تمہارے

ذریعہ اس کو ہدایت ل گئی تو اس کی زندگی کے نیک اعمال تمہارے نامہ اعمال میں کھنے جائیں گئے تو اس موقع کو کھنے جائیں گئے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کراس سے فائدہ اٹھالو۔

## حضرت ڈاکٹر صاحب کوفکر

سیکام دھن اور دھیان ہے ہوتا ہے۔ جب القد تعالیٰ انسان کے اندر سے
دھن پیدا فرمادیں کہ میرے ذریعہ ہے کوئی اچھی بات دوسرے کے دل میں اثر
جائے۔ جب بیدھن پیدا ہوجاتی ہے تو پھر آ دمی کا ہر ہر لحہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی
دعوت بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب مینوں کو دیکھ
کہ وہ اس دھن کے پیکر سے۔ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا تو ان کو یہ فکر
ہوتی کہ کی طرح کوئی دین کی بات سنا کر اس کے دل میں اتار دول۔ تاکہ دین
کی ایک بات لے کر واپس جائے۔ خالی نہ جائے۔ اس دھن کا نتیجہ بیتھا کہ جب
مطب میں بیٹے کر مریضوں کا علاج کرتے تو جو مریض آتا اس کے کان میں ایک
دین کی بات ڈال دیتے۔ اور اس کے ذریعہ نہ جانے کتے لوگوں کی اصلاح فر ما
دی کہ انہ ہے دوت موقع

کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اچھی بات کی انسان کے کان میں ڈال دوں۔

وعوت كاجذبه طبعي حاجت بن جائے

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی پینید فرمایا کرتے ہے کہ تبلیغ ورقوت کا حق اس شخص کو پینیجا ہے جس کے دل میں رقوت و تبلیغ کا جذبہ ایسا پیدا ہو گیا ہوجیسا کہ انسان کو اپنی طبعی حاجت پوری کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ یا مثلاً بیاس لگی ہوئی ہے جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ ای طرح آگر سے ہوئی ہے جب تک وہ پانی نہیں پی لے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ ای طرح آگر سے داعیہ ہوجائے کہ کوئی اچھی بات میں دوسروں تک پہنچا وَں تو اس وقت اس کی بات میں استہ جیں۔

جیے حضرت شاہ اساعیل شہید نمینی کہ ان کو اللہ تعالی نے بیرجذب عطافر مادیا تھا کہ جہاں کہیں جیٹھتے وہاں دین کی بات دوسرے کو کہد دیتے۔ بیر جذبہ مشق اور ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتا ہے۔ آ دمی ایسے مواقع تلاش کرے جہال کوئی بات دوسرے سے کہنے کا موقع مل رہا ہو۔

## جو کام خور نہیں کرتے اس کی دعوت دینا

ایک بات اور ہے جو بڑی تازک بات ہے کہتے ہوئے ڈرلگتا ہے ۔ لیکن اس کو مجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہا گر ہم خودکسی چیز پر سیج طور پر کار بندنہیں ہیں تو پھر دوسرے کو اس بارے میں کیے نفیحت کریں۔مثلاً فرض کرو کداگرہم سے نماز کی باجماعت پابندی سمج طور پر نہیں ہو پاتی۔ تو میں کیسے دوسرے کو پر گئے۔ دوسرے کو پر گئے ہوں کر میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک صورت میں دوسرے کو تھیے تک ٹائیس نے اور بعض لوگ قر آن کریم کی اس آتا ہے۔ ایک صورت میں دوسرے کو تھیے تک ٹائیس نے اور بعض لوگ قر آن کریم کی اس آتا ہے۔ سے استدلال کرتے ہیں کہ:

## يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الِمَ تَقُوْلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

(سورةالصف: ٢)

اس آیت کا مطلب بین کالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کس بیٹر مایا ہے کہ جوکام
تم خود نہیں کرتے تو دومروں کواس کے کرنے کو کیوں کہتے ہو۔ خوب بجھ لیجے۔ بیہ
شیطان کا دھوکہ ہے اس آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جس چیز پرتم خود عمل نہیں
دومروں کو بھی اس کی دعوت مت دو لہذا ہے بات صحیح نہیں کہ آ دی بیہ و ہے کہ میں
توعمل کرتا نہیں ۔ لہذا میں دومروں کو کیا کہوں ۔ بلکہ بیہ و چنا چاہئے کہ جب میں
دومروں کو اس چیز پرعمل کرنے کو کہتا ہوں تو کیوں نہ میں خود بھی اس پرعمل
کروں ۔ لیکن اگر خود عمل نہیں کرتا تو دومرے کو کہنے ہے اس وجہ ہے دکنا درست
نہیں ۔ اس لئے بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دومرے کو کہنے کی برکت سے خود اپنی
اصلاح ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ جب آ دمی دومرے سے کے گا تو اس کا دل بھی نہیں
شرمائے گا کہ میں بیہ بات تو دومرے سے کہہ رہا ہوں تو خود بجھے اس پرعمل کرنا

اوربعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص سے عمل کرنے کو کہااس شخص کوعمل کرنے کی تو فیق ہوگئی۔اور اس تو فیق کا ٹواب تو تمہیں پھر بھی مل گیا۔ اوجود یکه تم وہ نے عمل نہیں کیا۔اوراس تواب کی برکت سے بعض اوقات خوداک کی بھی اصلاح فر مادیتے ہیں۔

## حضرت مولانا رشيداحمه كنگوهي بينية كامقام

حضرت مولانا رشید احد کنگوی بھٹ اللہ تعالی نے ان کو عجیب وغریب مقام بخشا تھا۔ حضرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر کی پھٹا ہے۔ بیعت ہوئے۔ بیعت فرایا کہ حضرت حاتی امدا داللہ صاحب فرایا کرتے تھے کہ:

'' بیاس مقام کے بزرگ ہیں کہ چاہئے تو بیرتھا کہ بیٹنے ہوتے اور میں ان کا مرید ہوتا''۔

یہ الفاظ شیخ اپنے مرید کے بارے میں کہدرہا ہے۔ یہ اس مقام کے بزرگ تنے۔اورا تباع سنت کی مثالیں قائم فرما کیں۔

## ۵ سال میں پہلی مرتبہ سورة فاتحہ چھوٹ گئی

ایک مرتبددارالعلوم دیوبند ی دستار بندی کا جلسہ بور ہاتھا۔ ادراس جلسہ یس تمام حضرات علاء کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد کسی نے حضرت والا کو دیکھا کہ آپ کے چبرے پر کچھ تم کے اور صدمہ کے اور تشویش کے آثار مسلمہ سے ایسا محسوں ہوا کہ شاید پچھ طبیعت خراب ہے۔ کسی نے جا کو بوچھا کہ حضرت چبرے پرتشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پچھ طبیعت ٹھیک

نہیں ہے؟ \_\_ فرما یا کہ الحمد للہ، ٹھیک ہوں۔ وہ آ دئی کچھ لچود قتم کا تھا۔ بار بارسوال کرنے لگا کہ حضرت کیابات ہے؟ فرما یا ہاں آج ایک صدمہ کی بات ہوگئی ہے۔ اس نے کہا حضرت بتائے کیا بات ہوگئی ہے؟ حضرت نے فرما یا کہ آج جب میں مجد میں نماز کے لئے پہنچا تو ایسے وقت پہنچا جب امام سورة فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ اور دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ تو آج میں امام کے پیچھے سورة فاتحہ نہیں س سورت کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ تو آج میں امام کے پیچھے سورة فاتحہ نہیں س سکا۔ اور آج ۵ سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا \_\_ آپ اندازہ لگا ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی۔ جماعت قضانہیں ہوئی، کوئی رکھت نہیں ہوئی۔ جماعت قضانہیں ہوئی ۔ مجد کی جماعت قضانہیں ہوئی ، کوئی رکھت نہیں جھوٹی، صرف اتنا ہوا کہ امام ساتھ سورة فاتح نہیں سے اور ۵ سال کے بعد پہلی مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میہ واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میں واقعہ چیش آیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے صدمہ کر دہے ہیں۔ یہ اس مقام کے مرتبہ میں۔

#### میری مثال ایک ڈاکوجیسی ہے

ایک دن مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔اور مریدین اور متعلقین کا مجمع تھا۔ان
سے فرمانے لگے کہ بیتم کہاں میرے پاس آکر بیٹھ گئے۔ میں اس لاکق نہیں ہوں کہ
تم مجھ سے رابطہ قائم کرو۔ یا مجھ سے اصلاتی تعلق قائم کرو۔ تم کہیں اور جا دُاور کوئی اللہ
کا نیک بندہ تلاش کرواور اس سے تعلق قائم کرو۔ میں اس قابل نہیں ہوں \_\_\_ پھررو
کر فرمانے لگے کہ میری مثال ایک ڈاکوجیس ہے جو ڈاکے ڈالاکر تا تھا اور اس کا پیشہ
تی بیٹھا کہ ڈاکے ڈال کراورلوگوں کا مال چھین کراپنا گزارہ کیا کرتا تھا ۔ ایک دن
وہ کسی جگہ سے گزرا تو ویکھا کہ ایک بیرصاحب بیٹھے ہیں۔ اور اس کے آس پاس

مریدین کا بچوم ہے۔ وہ مریدین بڑے ادب اور اجترام کے ساتھ پیش آرہے ہیں۔
ان کی خدمت کررہے ہیں۔ کوئی مرید بدیدال رہا ہے کوئی تخدال رہا ہے۔ کوئی پھل لا
رہا ہے۔ کوئی پچھ اور لا رہا ہے۔ بڑے نذرانے آرہے ہیں اس ڈاکو نے یہ
سب دیکھ کرسوچا کہ میں خواہ نخواہ یہ سب مصیبتیں برواشت کر رہا ہوں۔ رات کوجا گا
ہوں۔ اور جا کر ڈاکے ڈالٹا ہوں۔ بدنا می مول لیتا ہوں۔ سزا کا اور پکڑے جانے کا
خطرہ الگ رہتا ہے تو بڑی مشکل سے بیروزی ملتی ہے۔ بیتو بڑا اچھا دھندا ہے کہ
آدمی مصالی بچھا کر جیٹھ جائے اور تیج ہاتھ میں لے لے لوگ بھی جمع ہوجا کیں گے اور
پھر ہدیہ تحفے لا کی گے۔ بیتو روزی کمانے کا اچھا طریقہ ہے۔

#### ایک ڈاکو پیربن کر بیٹھ گیا

چنانچاس ڈاکو نے سب ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور مصلی اور تیجے لے کرجنگل میں جا کر بیٹے گیا۔ اور مصلی بچھایا اور تیجے ہاتھ میں لے لی جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ورخت کے نیچے اکیے بیٹے ہیں اور ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہے۔ تو لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ شروع مشروع میں تو لوگوں کو بھی تا مروع میں تو لوگوں کو بھی تا مروع کر دیا کہ چلوجا ڈیجھے پریشان مت کرو۔ اب جتنا ہما تا لوگ اور ذیا دہ آئے کہ یہ بڑے ہیں صاحب ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک جوم اس کے پاس رختہ رفتہ ایک جوم اس کے پاس رہنے لگا۔ اب کی کو ڈوانٹ دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ پڑھنے کو کہ دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ پڑھنے کو کہ دیا۔ کی کو کچھ پڑھنے کو کہ دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ پڑھنے کو کھر دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ کھر بڑھنے کو کھر دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ کھر بڑھنے کو کھر دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ وظیفہ بتا دیا۔ کی کو کچھ کھر بڑھنے کو کھر دیا۔ کی کو تیا دیا۔ اور مریدین کا حلقہ دیکھ ہو گیا۔ اور پھر بدیے اور نزرانے اور تخفے آئے بھی شروع ہو گئے۔ کہیں طلقہ دیکھ ہو گیا۔ اور پھر بدیے اور نزرانے اور تخفے آئے بھی شروع ہو گے۔ کہیں

ے کھانا آرہا ہے کہیں سے پھل آ رہے ہیں کہیں سے بیے آ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں بیعت ہوتا شروع ہو گئے چونکہ ان مریدین کو جو وظیفے اور تسبیحات پڑھنے کے کتے بتائی تھیں۔ وہ برحق تھیں۔ اس میں اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر تھا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ جب ان مریدین نے بیٹھ کروہ وظا ئف اور تسبیحات پڑھنی شروع کیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا شروع کیا تو ذکر کی برکات ان کو حاصل ہوئی۔ اور وہ مریدین کہیں ہے کہیں پہنچ گئے۔ادر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا فر مائے۔ انواراور بركات عطافر مائ ہمارے شیخ اعلیٰ مقام پیر ہیں ایک دن تمام مریدین نے بیٹھ کر بیہ مشورہ کیا کہ ذرا ہم بیہ معلوم کریں کہ ہارے فیخ کس مقام کے بزرگ ہیں؟ ان کا مقام کہاں ہیں؟ اس مقام کا کچھ پت لگانا چاہئے۔ چنانچیتمام مریدین مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ اور شیخ کا مقام معلوم کرنا جاہا

ہمارے سی مقام کے بزرگ ہیں؟ ان کا مقام کہاں ہیں؟ اس مقام کا پچھ پتہ لگانا چاہئے۔ چنا نچی تمام مریدین مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ اور شیخ کا مقام معلوم کرنا چاہا تو شیخ کا مقام میں شیطا۔ اور پچھ پتہ نہ چلا کی شیخ کس مقام کے بزرگ ہیں ۔ کس ایک مرید نے کہا کہ ہمارے شیخ ایے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ ہم جیے لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور اس مقام تک نہیں پینچ سے آخر میں یہ مشورہ ہوا کہ شیخ ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس مقام تک نہیں پینچ سے آخر میں یہ مشورہ ہوا کہ شیخ ہی جان کا مقام پوچھو۔ چنا نچہ وہ سب شیخ کے پاس پہنچ اور پوچھا کہ حضرت آپ نہ جان کا مقام پر فائز ہیں۔ ہم نے تو آپ کا مقام جانے کی بہت کوشش کی مراقبے جانے کی بہت کوشش کی مراقبے معلوم نہیں ہوسکا آپ کی ارب ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہوسکا آپ بی اپنے درجے کے بارے شی بھی معلوم نہیں ہوسکا آپ بی اپنے درجے کے بارے شی بھی تاریخ بین کے بیارے شی بھی تاریخ بین ہوسکا آپ بی اپنے درجے کے بارے شی بھی تاریخ بین ہوسکا آپ بی اپنے درجے کے بارے شی بھی تاریخ بین ہوسکا آپ بی اپنے درجے کے بارے شی بھی تاریخ بین بھی بھی تاریخ بین بھی تاریخ بین بھی تاریخ بین بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ بین بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ بین بھی بھی تاریخ بھی بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ بھی بھی تاریخ بھی

# ميرامقام تواسفل السافلين ميں ہوگا

جب بیمریدین جو طالب صادق تے یہ پوچھنے کے لئے آئے تو اس وقت اس خص کے دل پر اثر ہوا کہ تونے کیے لوگوں کو دھوکے بیں ڈالا ہوا ہے یہ لوگ تو ہیں جو دل سے اللہ کی طلب بیس نظے ہیں لیکن تو نے ان کو دھوکہ بیں بیٹلا کر دکھا ہے۔ اس وقت نے رو کر کہا کہ بیس تہہیں کیا بتاؤں کہ میرا مقام کیا ہے؟ میرا مقام تم لوگ او پر تلاش کر رہے ہو ارہ میرا مقام تو کہیں اعل السافلین بیس ملے گا آئ بین حمہیں چی بات بتا تا ہوں کہ بیس نہیں ہوں نہ شخ ہوں۔ نہ چھے ہوں نہ میرے پاس خوب تا تا ہوں کہ بیس نہیں لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ بیس نے دیکھا کہ بیر بن کر جیٹے جانے نے مال خوب آتا ہے۔ اس لئے بیس نے مال کمانے کے لئے یہ دھندا شروع کر دیا ہم لوگ اللہ کو استے کی تجی طلب لے کر آئے تھے اللہ تو الی نے میں متال کے اس کے بین میں مبتلا کے ایک مقام تہمیں نہیں میں مبتلا میں اس مقام تک بہنی دیا۔ بیس ابھی تک ای گراہی ہیں مبتلا مول سے اس لئے میرا کوئی مقام تہمیں نہیں مطاع۔

## ڈاکوکوشیخ طریقت بنادی<u>ا</u>

جب مریدین نے دیکھا کہ شیخ کا میہ معاملہ نکلا تو شروع میں وہ لوگ پریشان ہوئے۔ پھر بعد میں سب نے میہ کہ ہمارا شیخ چاہے ڈاکو ہو یا چور ہو۔ یا پچھ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پچھ عطافر مایا ہے اس کے ذریعہ عطافر مایا ہے۔۔۔لہذا سب مل کرید دعا کروکہ یا اللہ تونے ہمیں اس کے ذریعے ہدایت عطافر مائی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت ہے اس کی بھی اصلاح فرما دے۔ اور اس کو بھی کوئی مقام عطا فرما دے \_ وار اس کو بھی کوئی مقام عطا فرما دے \_ چنا نچے سب نے ال کر دعا کی یا اللہ جم نے اس کو اپنا شیخ بنا یا تھا۔ اور آپ تک چنج نے کے لئے بنایا تھا۔ آپ اپنی رحمت ہے ان کو قبول فرما اور ان کو بھی مقام عطا فرما \_ جب سب نے مل کر دعا کی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو بھی حقیقی معنی میں شیخ طریقت بناویا۔

## اجھائی کی طرف رہنمائی فائدے سے خالی ہیں

بہر حال، حضرت گنگوی پینیٹے نے فر مایا کہ میری مثال تو اس ڈاکوجیسی ہے جو
پیر بن کر بیٹے گیا تھا۔ بعد میں مریدین کی برکت سے اور ان کی دعاؤں سے القد تعالی
اس کو بھی کسی مقام پہنچا دیا \_ حضرت گنگوہی پینٹ نے تو یہ بات کس تواضح کے عالم
میں فر مائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بئی اس مقام کو جانتے ہیں۔ ہم اس مقام کا تصور بھی نہیں
کر سکتے \_ لیکن اس واقعہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اچھائی کی طرف کسی
کی رہنمائی کر دینا، چاہے آ دمی خود ہے عمل ہولیکن وہ رہنمائی فائدے سے خالی
نہیں \_ اس لئے کہ جس شخص کو رہنمائی کی ہے اگر النہ تعالیٰ نے اس کو عمل کی توفیق
دے دی۔ اس کو تواس کے عمل کا ثواب ملنا بئی ہے اور اس کی برست سے اس رہنمائی
کرنے والے کو بھی ثواب عطافر مادیتے ہیں۔

شیخ کوبھی مریدے فائدہ پہنچتاہے

یہ بات ہمیشہ یادر کھنی چاہئے وہ بیا کہ لوگ میں بچھتے ہیں کہ شیخ اور استار کا فیض

شاگردکواورم بدکو پنچا ہے۔ یہ بات سی جھی ہے اور شاگرداور مریدکو بہی جھنا چاہئے کہ گھے اساد، شیخ کے ذریعہ فیض پنچ رہا ہے۔ لیکن دا قعہ یہ کہ جتنا فیض مرید یا شاگرد کو استاداور شیخ کے مرید یا شاگرد کو استاداور شیخ کو مرید سے پنچا ہے۔ اس لئے کہ جب ایک اللہ کا بندہ سے کی طلب لے کرکس کے پاس آتا ہے چاہے وہ شاگرد بن کرآئے۔ یا مرید بن کرآئے۔ توشیخ کیا دے سکتا ہے۔ ذینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شیخ کی کیا مجال ہے کہ دہ مرید کو پھردیدے۔ معطیٰ حقیق تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ دینے والے ہیں وہ جس کو چاہیں واسطہ بنادیں اور ان کی سنت سے کہ دہ کی واسطے کے ذریعہ دیتے ہیں۔

## الله تعالیٰ واسطے کے ذریعہ عطا کرتے ہیں

ہمارے ڈاکٹرعبدالی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہیہ کہ وہ واسطے کے ذریعہ عطافر ماتے ہیں۔ چاہے وہ واسطہ 'شجرہ طور' ہی کیوں نہ ہو۔ چانچہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موئی علیہ السلام ہے ہم کلام ہوئے تو شجرہ طور کے واسطے سے ہم کلام ہوئے سے بان کی سنت ہے۔ اب وہ واسطہ جس کو چاہیں بنادیں ۔ اگر طالب سچی طلب لے کرآیا ہے تو اللہ تعالیٰ شخ کے ول میں وہ بات ڈالتے ہیں اس کی زبان پر وہ بات جاری فرماتے ہیں۔ جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے۔

کردی ہے۔۔۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں ، ان کی مشیت کے بغیر کی کو پچھ نہیں ان کی مشیت کے بغیر کی کو پچھ نہیں اسکا نہ ایک ذرہ حرکت کر سکتا ہے۔ شیخ تو صرف واسطہ ہوتا ہے اور طالب کی طلب کے کرآیا ہے ہوا کہ واللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے۔۔۔۔ ہوتی ہے۔۔۔۔

## استاد کوشا گردے فائدہ پہنچتاہے

اس کا تجربہان لوگوں کو ہوتا ہے جو تدریس کرتے ہیں آج مجھے مدرلیس کرتے ہوئے تقریباً • ۴ سال ہو گئے ہیں میرا دن رات کا تجربیہ بیہ بے کہ میج سبق پڑھانے کے لئے رات کومطالعہ کیا جب پڑھانے کے لئے پہنچ تومعلوم ہوا کہ وہ مطالعہ غلط تھا۔عین درس دیتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بات درست نہیں تھی۔ درست بات سے ہے۔ درس کے دوران کیوں آتی ہے؟ وہ طالب علم کی طلب کی برکت سے آتی ہے۔ اور طالب علم كافيض استادكو پنچتا ہے اور بعض اوقات طالب علم ایسا سوال كرليتا ہے جوبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ وہ الیا سوال کرے گا\_ سوال کرنے کے دوران بی قلب پراس کا جواب وارد ہوتا ہے۔ اور ایسا جواب وارد ہوتا ہے جو مجھی مارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا تھا\_ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ جو طالب سی طلب لے کرآیا ہے اس کو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ استاد کے قلب پراس کا جواب واردفرما دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علم کے ذریعہ استاد کو فائده چېنچا ہے۔

امام بخارى مينية كاقول

مَا انْتَفَعْتُ بِهِ مِنْكَ أَكُرُ مِهَا انْتَفَعْتَ بِهِ مِنْي

(تهذيب التهذيب لابن مجر عظير الجزء التاسع حرف مهم)

لیعنی جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ فائدہ میں نے تم سے اٹھایا۔ بید بات ایک استاد اینے شاگرد سے کہدرہا ہے۔اور استاد بھی کون؟ امام

بخاری پہنیہ اب لوگ جیران ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اور استاد نے شاگرد سے کیسے فاکدہ اٹھالیا؟\_\_\_اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو طالب علم سجی طلب لے کر استاد

کے پاس آتا ہے تواستاد کے قلب پراللہ تعالی علوم واروفر ماتے ہیں۔

دوسروں کوترغیب دینے کے تنین فائد ہے

لہذا ہے بھی مت سوچو کہ جب ہم فلال بات پر عمل نہیں کرتے تو دومروں کواس پڑ عمل کرنے کے لئے کیے کہیں؟ارے دوسروں سے عمل کرنے کے لئے ضرور کہواس کاایک فائدہ تو میہ ہوگا کہ بھی نہ بھی تہمیں خودشرم آ جائے گی کہ میں جب دوسروں سے کہتا ہوں تو خود کیوں نہ عمل کروں! \_\_\_ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگراس نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا\_\_ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس

کی برکت سے شاید اللہ تعالی تمہارے حالات کی بھی اصلاح فر مادی۔

میں اس عمل پرتقر پر کر دیتا ہوں

علیم الامت حضرت مولاتا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ فرماتے
ہیں کہ مجھے جب اپنے اندرکوئی عیب محسوں ہوتا ہے کہ میرے عمل میں فلاں خامی ہے
تو اس عیب پر دعظ اور تقریر کر دیتا ہوں۔ المحمد للہ، اس کی برکت ہے اس عیب کی
اصلاح ہوجاتی ہے اب دوسراکوئی ہوتا تو دہ سوچتا کہ بیعیب تو خود میرے اندر
موجود ہے۔ میں اس کے بارے میں دوسروں سے کیے کہوں؟ لیکن چونکہ وہ حقیقت
کوجانے شے اس لیے فرما یا کہ میں اس عیب پر دعظ کہد دیتا ہوں۔ اور اس کی برکت
ہم خود ممل نہیں کر دہے ہیں تو دوسروں سے کیے کہیں۔
ہم خود ممل نہیں کر دہے ہیں تو دوسروں سے کیے کہیں۔

#### بات کہنے کے آ داب اور طریقے

ہاں: بات کہنے کے پھوآ داب اور پھوطریقے ہیں۔ بعض مرتبہ کہنافرض
ہوتا ہے۔ بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے۔ بعض ادقات مستحب ہوتا ہے اور
اوقات مباح ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہنا ناجائز اور گناہ ہوتا ہے۔ لبذا ہہ جان
ضروری ہے کہ س موقع پر کن طرح بات کہی جائے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ.
میں عرض کروں گا۔ (حضرت والانے اس کی تفصیل بعد میں ایک بیان میں فرہ اُ
جو'' دعوت و تبلیغ کے اصول'' کے عنوان ہے' اصلاحی خطبات ج ۸ میں شائع ہو
ہے۔ ) لیکن یہ و بی بات ہے جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ بات کہ می موقع ہ

بات کبی جائے؟ اور کس طرح کبی جائے؟ اور کس انداز سے کبی جائے؟ یہ وہ کم معاملہ ہے کہ جائے؟ یہ وہ کم معاملہ ہے کہ جس کو ۲ - اور ۲ = ۴ کر کے سمجھا نامشکل ہے - اس کو سمجھنے کے لئے شنخ کی صحبت ضرورت ہوتی ہے - اور صحبت کے بغیر سے بات ول میں اثر تی نہیں - آ دمی افراط اور تفریط کا شکار ہوجا تا ہے - اس واسطے کسی شنخ اور رہنما کی ضرور ہوتی ہے

جس ہے آ دمی یو چھ لیا کرے میہ بات کہنے کا کیا طریقہ ہے؟

بات کہنے کی تنین شرطیں آخریش حضرت علامہ ش

آخریس حفرت علامہ شمیر احمد عثانی کیا گئی کی بات کہ کرخم کرتا ہوں۔ کہ حفرت علامہ شمیر احمد عثانی کیا گئی کا ایک ارشاد ہے یا در کھنے اور لوح ول پر نقش نے کا ہے۔ فرمایا کہ:

ے بات کہہ رہا ہے کیان طریقہ حق نہیں۔ اس لئے کہ بات

اس طرح کہہ دی جیسے کہ لٹھ مار دیا۔ جس سے دوسرے کا دل

ٹوٹ گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بات بے اثر ہو گئی لیکن اگر بات

بھی حق ہو، نیت بھی حق ہوطریقہ بھی حق ہو۔ وہ بھی بھی ہے کہ فائد بیدانہیں ہوتا۔'

فائدہ نہیں ہوتی۔ اس ہے بھی فتنہ بیدانہیں ہوتا۔'

یہ بات اگر دل میں رہے تو بھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کس طرح بات میں تا شیر پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ این رحمت سے ان باتوں کو بچھنے اور اس پر ممل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔' آھیں۔

وَاخِرُ دَعُوَاتَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَيِينَ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# امر بالمعروف جھوڑنے کا وبال





ضبط وترتيب

مولا نا محرعبدالله میمن صاحب اساذ جامعه دارانعلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمرتني عناني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله يمن صاحب

تاريخ : ٢٢/نومر ١٩٩٠٠

روز : جمعه

بوتت : بعدنمازعمر

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلشن اقبال كراجي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# امر بالمعروف جھوڑنے کا وبال

ٱلْحَهُلُ لِلْهِ نَحْهَلُ الْ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُ الْوَانُوْمِنُ لِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْلِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ شَيْفُ لِللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْلِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَلَ اللهُ وَعَلَ اللهُ تَعَالَى وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَالِهُ وَمَالِكُ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَمَالِكُ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما أَنْ اللهُ وَاصْحَالِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما أَنْ اللهُ اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسُلَّامِ اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَعَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمَعَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَعَالِهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَماً مَنْ ذَهَبٍ فِي يَنُ رَجُلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَماً مَنْ ذَهَبٍ فِي يَنُ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ وَقال: يَعْمِنُ احَنُ كُمُ اللَّ جَمْرَةٍ مِنْ نَادٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَهِ فَقِيلَ لِلَّرِجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خُذْ خَاتَمَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خُذْ خَاتَمَكَ إِنْتَفِحُ بِهِ قال: لَا واللهِ لَا آخُذُهُ آبَداً وَقَدَ طَرَحَهُ إِنْ اللهِ قَالَ: لَا واللهِ لَا آخُذُهُ آبَداً وَقَدَ طَرَحَهُ

#### رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(صحيح مسلم كتاب اللباس و الزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال حديث نمبر ١٠٩٠) (وياض الصالحين باب في الامر بالمعروف و النهى المنكر حديث نمبر ١٩١)

تمهيد

میہ باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان میں چل رہا ہے۔ لیعنی
دوسروں کو نیکی کی تاکید کر نا اور برائی اور گناہوں سے روکنا \_\_ تبلیخ ورکوت کے جو
بنیادی اصول ہیں ۔ وہ الجمد لللہ یکھلے بیانات میں تفصیل ہے آ چکے ہیں۔ (اصلاحی
خطبات جلد ۸ میں طبع ہو چکے ہیں) اللہ تعالی ہم سب کو ان پر ممل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ آمین۔ اب اس موضوع سے متعلق بچھ اور اعادیث ہیں۔ جوعلامہ نووی
مخطائے نے اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ وہ اعادیث ایک کرکے پڑھے ہیں۔ ان

#### سونے کا زیورمر دے لئے جا ئزنہیں

جو روایت میں نے آپ کے سامنے خلاوت کی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹائے سے مروی ہے۔ یہ حضور اقدی سائے خلاوت کی چیاز او بھائی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم سائے آئے ہیں نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوشی دیکھی ۔ سونے کا کوئی بھی زیور بہننا کسی بھی مسلمان مرد کے لئے جائز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سائے آئے آئے ہے نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سائے آئے آئے ہے نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سائے آئے آئے ہونے اور ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

ید دو چیزیں الی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کی میں۔ ہیں۔اور عور توں کے لئے جائز قرار دی ہیں۔

(مسندالربيع كتاب الجنائل باب الكامن والفسل حديث نمبو ٢٧١)

ریشم کا بھی یمی معاملہ ہے کہ ریشم کا کیڑا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے مردول کے لئے حرار پہننا خواہ وہ انگوشی لئے حرام ہے۔ سونے کا معاملہ بھی یمی ہے کہ سونے کی کوئی بھی چیز پہننا خواہ وہ انگوشی ہی کے درام ہے۔ ہی کیوں نہ ہو،عورتوں کے لئے جائز اور مردوں کے لئے حرام ہے۔

یہ انگوشی آگ کا انگارہ ہے

ایک اور حدیث میں حضور اقدس مان اللہ ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کو یہاں دنیا میں توسونے اور ریٹم پہننے سے ممانعت کردی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما نمیں تو انشاء اللہ آخرت میں اور جنت میں مردوں کو بھی ریشم اور سونے کے انعامات عطافرمائے جا نمیں گے۔

فرمائے جائیں گے۔

(صعبے بعدی کتاب الأطعم الباب الأکل فی إنا عدم فصف حدیث نصبہ (۵۲۲۱)

بیصا حب جو حضور اقد س سائٹ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے سونے کی
انگوشی پہنی ہوئی تھی۔ جوشر عائم نع ہے۔ اس روایت میں تو حضرت عبداللہ بن
عباس ڈائٹو فرمائے ہیں کہ جب حضور اقد س سائٹ اللہ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر ان کی انگل سے وہ انگوشی نکالی، اور فرش پر
سینک دی اور فر مایا کہ: تم لوگ آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہو۔
لینی سونے کی انگوشی کومرد کے لئے پہنزا ایسا ہے جیسے آگ کا کوئی انگارہ اٹھا کر اپنے

ہاتھ میں رکھ لیزا ہے جوے وہ مہلک چیز ہے اور انسان کے لئے انتہائی مصر اور خطرناک چیز ہے۔ای طرح سونے کی انگوشی مرد کے لئے آتی ہی خطرناک اور مصر ہے۔

## میں اس انگوٹھی کونہیں اٹھا وُں گا

> لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ آبُداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

جس چیز کوآتحضرت می آیا ہوئے میرے ہاتھ سے لے کرز مین پر بھینک دیا اب میری مجال نبیں کہ میں اس کواٹھ ؤل۔

حضور کے مکم کے آ کے سب کچھ قربان

سونے کی انگوشی آج بھی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے اور اس دور میں تو اور زیادہ

قیمتی چیز تھی۔ لیکن چونکہ حضور اقدی سائن تیلیا نے اٹھا کر پھینک دی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اب میری مجال نہیں کہ بین اس کو اٹھا کر کی بھی مقصد بین استعال کروں \_ حالانکہ وہ صحابی بھی یہ مسئلہ جانے تھے کہ اس انگوشی کو اٹھا کر کی اور استعال بین لے لینا اور اس سے کوئی اور فائدہ لے لینا حرام نہیں۔ اور اس سے حضورا قدی من شائیلیا نے بھینک حضورا قدی من شائیلیا نے بھینک دی تھی اس لئے اس کو اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام دی شائیلیا تھیں کہ جب ایک مرجہ حضورا قدی سائیلیا کی زبان مبارک سے ایک و خوال اندین من ایک کام کرتے ہوئے و کھولیا تو اب بڑی سے بڑی خواہش بات سی لیا آپ کو ایک کام کرتے ہوئے و کھولیا تو اب بڑی سے بڑی خواہش باور بڑے سے بڑا شوق بلکہ بڑی سے بڑی ضرورت اس پرقربان کروی۔

# سونے چاندی کے برتن کا استعال حرام ہے

اس مدیث ہے دو باتیں معلوم ہو کی ۔ ایک تو یہ مسلامعلوم ہوا کہ سونے کا استعال مردوں کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ البتہ عورتوں کے لئے زیور کے طور پر سونے کا استعال جائز ہے ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کہ سونا ہو یا چاندی ۔ یہ دوٹوں چیز مردوں کے لئے تو حرام ہیں اور عورتوں کے لئے بھی صرف زیور کے طور پر ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن سونے یا چاندی کی کوئی اور چیز بنالین جو استعال کی ہوجیے بیالہ، گلاس، برتن، چچیدوغیرہ ان کا استعمال نہ مرد کے لئے جائز ہے۔ لہذا بعض گھروں میں سونا عمر د کے لئے جائز ہے۔ لہذا بعض گھروں میں سونا جائدی ہے۔ اس سے جائدی ہے برتنوں کے استعمال کا جوروائ ہوتا ہے وہ شریعت میں منع ہے۔ اس سے

پرہیز کرنا چاہئے۔

#### آپ نے اس برائی کو ہاتھ سے روک دیا

اس حدیث سے دوسری بات میدمعلوم ہوئی جس کی وجہ سے میہ حدیث اس باب میں لائے ہیں۔وہ یہ کہ حضور اقدی سانتھ کیلئے نے یہاں زبان ہے کچھ کے بغیر ہاتھ سے وہ انگوٹھی ا تارکر بھینک دی \_\_\_ بد درحقیقت اس حدیث کی عملی تفسیر ہے جو بچھلے بیان میں آئی تھی کہ اگر کوئی مخص اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اگراس کے اندر طاقت ہے تواہنے ہاتھ ہے اس کورو کے \_\_\_ حضورا قدس مان خاتیج کو چونکہ افتدار حاصل تھا اور آپ کے اس ممل ہے کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں تھااس وجہ ہے آپ نے خودان محالی کے ہاتھ سے انگوشی ا تار دی اور پھینک دی۔ اور اس طرح آب نے اس محر اور برائی کو ہاتھ سے روک ویا۔ یہی معاملہ ہران فخص کا ہونا چاہئے جوصاحب اقتدار ہو۔ چاہے وہ حکومت والا اقتدار ہویا اینے گھر میں ابنی بیوی بچوں پر اقتدار ہو۔ یا اینے شاگر دوں ادر مریدوں پر افتد ار ہو۔اگر وہ خض کوئی منکر دیکھے تو اس منکر کواپنے ہاتھ سے روک دینا چاہئے۔ بیصدیث کا دوسراسبت ہے۔

امر بالمعروف جھوڑنے كاوبال

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ: وَالَّذَى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَتَا مُرُّنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اَوْلَيُو شِكَنَّ اللهُ آنُ يَبْعَنَى عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَلْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُلُكُمْ.

(رياض الصالحين باب في الامر بالمعروف حديث تمبر ١٩٣) حفرت حدیف بن بمان والله فرمات میں کدرسول الله ما والله على الله فر مایا: حم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لین الله تبارک و تعالی ، اس لئے کہ اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں سب کی جان ہے \_\_\_ کہم لیکی کا تھم دو کے اور برائیوں سے دوسرول کوروکو کے ورند قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پرعذاب بھیج دے یعنی اگرتم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا فریضہ بالكل جھوڑ و يا تو قريب ہے کہ اللہ تعالی تم یر کوئی عذاب تازل فرما دے۔ اور اس عذاب کے بعد پھرتم اللہ تعالیٰ ہے دعائمیں کرو کے۔ تو تمہاری وہ دعائمیں قبول نہیں ہوں گی۔۔ گویا کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اس امر بالمعروف اور نہی المنکر کے فریضے کو چھوڑ وینے ہے ہو جاتی ہے ہے جس مقام پر از بان کے ذمہ شرعاً ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی ہے رو کے۔اگر وہ انسان اس جگہ یر کوتا ہی کرتا ہے اور اس فریعنہ کو ادانہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا

عذاب كى مختلف شكلين

عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔عذاب کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ پچھلی امتوں پرمختلف عذاب نازل ہوئے کہ کسی پرطوفان آ گیا۔ کسی پرآندھی جل

گئے۔ یاکی برآگ کے انگارے آسان سے برسادیے گئے۔ کسی برزازلہ آیا۔ کہیں زمین دھنس گئی۔عذاب کی ایک شکل توبیہ ہوتی ہے \_\_\_اس قشم کا عام عذاب تواس امت پر آخضرت مان تالیج کی برکت ہے نہیں آئے گا۔لیکن عذاب کی دوسری صورتیں بھی ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے۔آ مین \_\_عذاب کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل ہے برائی کی برائی ختم ہوجاتی ہے۔اچھائی کی اچھائی ختم موجاتی ہے۔غفلت کے پر دے دل در ماغ پر پڑ جاتے ہیں۔ سیح بات سوجمتی نہیں۔ عقل ماری جاتی ہے۔مت الثی ہوجاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔جب امر بالمعروف اور نہی عن السَّكر كو بالكليد چپوڑ ديا جا تا تواس ميں اس بات كا اندیشہ ہوتا ہے کہ آ دمی کی عقل خراب ہو جائے۔غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ اور گناہوں کی نفرت دل ہے ختم ہو جائے ۔گناہوں کی طرف میلان زیادہ پیدا ہونے کئے۔بعض اوقات بیرسب گناہ کے اثر ات ہوتے ہیں۔

حرام کھانے کا نتیجہ

حضرت موانا محمد لیقوب صاحب نانوتوی و منطیح جو دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے۔ شیخ الحدیث تھے۔ اور حضرت حکیم الامت حضرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی و مُنینئہ کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے بہت زیادہ مناسبت تھی کیونکہ وہ ہر علم وفن میں ماہر تھے اور درویش صفت ہزرگ تھے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کی دوست کے تھر کھانا کھالیا۔ اور بعد میں پند چلا کہ وہ کھانا حلال آ مدنی کا نہیں تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک

مینے تک اس کی ظلمت ول میں محسوس ہوتی رہی۔ اور اس کے نتیج میں بار بار بدرین گناہوں کے جذبات دل میں پیدا ہوتے رہے کہ فلاں گناہ کرلوں۔ فلال گناہ کر لو<u>ں </u> یہوہ تھے جن کی زندگی قر آن وحدیث پڑھنے پڑھانے میں گزرگئی۔اور جن كو الله تعالى نے علم وعمل ميں ورع وتقوىٰ ميں اونجا مقام بخشا ہے\_\_ الله بھائے۔ ہم لوگوں کی توحس ہی ماری گئی ہے۔جس کی وجہ سے گناہ وثواب کا فرق مث می ہے۔ گناہ بھی کرلیا۔ اور ول میں اس کی ظلمت اور تاریکی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے \_\_ آمین ۔ ہر دل سالک ہزاراں عم بود جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ تقویٰ اور اخلاص اور اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کرنے کے نتیج میں ان کے دل معلیٰ اور کتی ہوتے ہیں۔ان کی دل کی دنیا میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو ان پر زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ مولا تا روی ﷺ گرز باغ ول حنلا لے کم بود بر ول سالك بزاران عنم بود ك الرالله كاراست قطع كرنے كے والے كے ول كے باغ سے ايك شكا بھى كم مو جائے تو اس کے اور عموں کے بہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بیکیا ہوگیا\_\_ بہرحال

عذاب کی ایک شکل پر بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کی نفرت دل سے مٹ جاتی ہے۔

گناہوں کی ظلمت کا انسان احساس کرنا چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں سے مانوس اور اس

کاعادی ہوجاتا ہے۔

# آج دعا تمي كيون قبول نبيس موتين؟

اس لئے اس حدیث میں حضور اقدس من اللہ فرما رہے ہیں کہ اس امر بالمعروف اور نبی المنز کو چھوڑ دینے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب بھیج دے ۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھرتم دعا نمیں بھی ما گلوں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم لوگ بعض اوقات دل میں شکوے کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لئے اتنی دعا نمیں ما گلیں مگر ہوا کچھ بھی نہیں ۔ یہ شکوہ تو ول میں بہت پیدا ہوتا ہے اور یہ اعتراض اور شبہ بھی دل میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ در مایا ہے کہ د

أَذْعُونِيَّ أَسُتَجِبُ لَكُمْ (سورةالسومن: ٢٠)

مجھے پکارو میں تمہاری دعا نمی قبول کروں گا۔لیکن ہم نے فلاں دعا کی تھی۔وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔لیکن بہ بھی تو دیکھو کہ دعا دُس کی قبولیت کے رائے ہم نے خود بند کر رکھے ہیں۔رکاوٹیں تو خود ہم نے کھڑی کر دی ہیں۔وہ دعا نمیں کیے قبول ہو؟

#### اس کی دعا کہاں سے قبول ہو

حضورا قدس من نشر ایک مدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: وی اَدُهُ کِیدَ اَنْ اُنْ مِی اَدْ مُنْ اِلْ اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی اِلْدِی ا

رُبَّ اَشْعَفَ اَغْبَرَ يَهُنَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّهَاءِ وَيَقُولَ يَا رَبِّ، يَارَبِ، يَارَبِ، يَارَبِ، وَمَثْرَبُهُ حَرَا مُّ وَمَثْبَسُهُ حَرَامُ

فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ.

(صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب حديث نمبر ١١١)

بہت ہے ایسے لوگ جو پرا گندہ بال والے ،غبار آلود چبرے والے مسکین بن کر اللہ

تعالیٰ کے پاس آکر دعائیں مانگتے ہیں۔لیکن کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، بینا اس کا حرام،لیاس اس کا حرام، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو ہے بہرحال، ہم نے اپنی آمدنی کواینے کھانے کواپنے کیا کے واپنے لباس کوحرام سے نہ بچا کر قبولیت دعا کے

رائے میں خودر کاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اعتراض اور شبہ کیوں کیاجا تاہے؟

## اس صورت بھی دعا ئیں قبول نہیں ہوں گی

حضور اقدس سائنظ آلی اس حدیث بیس دوسری وجہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن السنگر کا فریعنہ چھوڑ دو گے تو اس وقت بھی سے عالم ہوگا کہ تم دعا تمیں ماتلو گے اور وہ دعا تمیں قبول نہیں کی جا تمیں گی \_\_ اس کا مطلب سے ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا تمیں قبول کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں \_\_ وہ اگر کسی دعا کو قبول کر لیس تو بیان کا کرم اور ان کی عطا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں \_\_ وہ اگر کسی دعا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جس کا کھا تا پینا حرام ہو یا جس نے ایسے آ دمی کے دعا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جس کا کھا تا پینا حرام ہو یا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن السنگر کا فریعنہ چھوڑ رکھا ہو۔ جس جگہ پر شرعاً واجب تھا کہ کہ وہ کی کو برائی سے رو کہا اور اس نے نہیں روکا۔ جہائی اس کے ذمے واجب تھا کہ وہ نہی کا کھا دیتا اور وہاں اس نے تھی نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا

۔ قبول کرنے کی کوئی گارٹی نہیں۔ القد تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے\_\_ آمین۔

بیسب سے افضل جہاد ہے

عَنْ آئِ سَعِيْدٍ الْخُلُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَنْكِ عِنْدَسُلُطَانِ جَائِرٍ.

(رياض الصالحين, باب في الامر بالمعروف حديث نمبر ١٩٣) (ابو داؤد كتاب الملاحم باب الامرولنهي حديث نمبر ٣٣٣٣)

حفرت ابوسعید ظافو فرماتے ہیں کہ بی کریم منی نظیم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین جہاد سے ہے کہ تق کی بات اور انصاف کی بات ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہی جائے \_\_\_ کوئی ظالم صاحب افتدار اور حاکم ہے اور اس ہیں ہر صاحب افتدار واضل ہے ۔ مشلاً کوئی بڑا افسر ، اس کے سامنے انصاف کی بات کہنا ، حق کی بات کہنا یہ واضل ہے ۔ مشلاً کوئی بڑا افسر ، اس کے سامنے انصاف کی بات کہنا ، حق کی بات کہنا یہ بڑے اعلیٰ درج کا جہاد ہے ۔ کیوں؟ \_\_ اس لئے کہ جب وہ صاحب افتدار بھی ہر اور ظالم بھی ہے ، اور ظالم بھی ہے تم اس سے کتن ہی ٹری ہے بات کرو لیکن وہ تو اپنی ناک پر کھی بھی بیٹھنے نہیں ویتا۔ وہ تو تق بات کی رواوار بی نہیں ۔ اس کے سے حق بات کہو بات کہا ہوگئی ترین جہ باور وہ وہ تو تق بات کہا رواوار بی نہیا دے ۔ اس کے بوجود تم اس ظالم بادشادہ کے سامنے تق بات کہدر ہے ہوتو سے بڑا اعلیٰ ترین جب ہے ۔

# کلمہ حق کے ساتھ نیت بھی حق ہو

بعض لوگ اس حدیث کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں۔وہ یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جا کرکلمہ حق کو ایک لٹھ کی طرح مار دوتو یہ افضل الجہاد ہے۔۔۔

یادر کھے \_\_\_ اس مدیث کی مرادیہ ہے کہ حق بات کہنا۔ اور حق بات وی ہے جو حق نیت سے ہو، اور حق طریقے ہے ہو۔ مثلاً خیر خواہی کی اور اصلاح کی نیت ہو، خود بڑا

بننے کی اورخودکومجاہد کہلانے کی،خود بہادر بننے کی نیت نہ ہو۔ بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو۔اس نیت کے ساتھ جب حق بات کہی حائے گئو فائدہ کرے گی، اثر کرے گی۔

حق بات زم انداز میں کہی جائے

اور وہ بات حق طریقہ ہے کہی جائے اور حق طریقہ وہ ہے جس کو قر آن کریم نے بتادیا کہ:

#### <u>ۅؘ</u>ڠؙٷڒڵۿۼٙٷڒڷؾۣٮ۫ٵڷۘۼڷؙ؋

(سورةطة: ٣٣)

حضرت موی اور حضرت ہارون ملیں اسلام کوفرعون کے بیال بھیجا جا رہاہے اس وقت ان کو سے بدایت دی جا رہی ہے کے فرعون سے نرم بات کبنا۔ سختی کی بات ندکر نے ۔ ۔ ۔ میرے والد ما جد قدی القد مرہ فرما یا کرت سختے کہ آئ تم حضرت موں مید السلام سے بڑے مسلی نہیں ہو سکتے ۔ اور تم بارا می طب فرعون سے بڑا گر و نہیں ہوسکتا تو جب موی علیہ السلام جیسے مسلی کوفرعوں جیسے گراہ شخص کے بیاس بھیجتے ہوئے بھی ہد

بیفام دیا جارہا ہے کہ زم بات کہنا تو آج ہم اور آپ کس شار وقطار میں ہیں۔ اس لئے ہر حال میں بات زم انداز میں کرنی چاہئے۔ اصلاح کی غرض ہے کہنی چاہئے۔ کہنے کے انداز میں تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہواور اپنی بہادری جبکہ نا جتنا نامقصود نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنامقصود ہو۔

# ظالم بادشاہ کوتنہائی میں نصیحت کرے

ایک حدیث میں نی کریم مان نظایم نے بات کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔
یعنی ایک طرف تو آپ نے بیفر مادیا کہ' ظالم باوشاہ کے سامنے تی بات کہنا انفنل
الجہاد ہے، اور دوسری طرف طریقہ بھی بتا دیا چنانچہ ایک حدیث میں نی کریم
مان نظائی کے نے فرمایا:

مَنْ كَانَتْ عِنْكَ تَصِيْحَةً لِذِي سُلَطَانٍ فَلَايُكَلِّمُهُ بِهَا عَلَانِيَةً وَلُيَا خُنُبِيَدِهٖ فَلَيَخُلُ بِهِ. الخَـ

(كنز العمال\_كتاب الاخلاق الامر بالمعروف و النهى عن المنكر\_ج ٣/٣) حديث نمبر ٥٠٠٥)

فرمایا کہ آگر کوئی شخص کسی صاحب اقتدار ہے کوئی غلط کام سرز دہوتا ہوا دیکھے یا کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھےتو اس صاحب اقتدار کو علائے ذکیل نہ کرے بلکداس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے جائے۔ اور جا کر اس سے نری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے یہ ہے' آفض کی المجھاد گل کہ تھی عند سلکھان ہے آئیو'' سے بہ نہیں کہ بھری محفل اس کو برا بھلا کبد دیا۔ اور لوگوں سے اپنے مجاہد بننے کا سر شفکیت حاصل کرنے کی خاطر اس کے لئے سخت الفاظ استعال کر لئے \_\_\_ بیات درست نہیں ، اصل میہ ہے کہ دعوت و تبلیغ سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اس غرض سے جو حق کلمہ کہا جائے وہ افضل الجہاد ہے۔

اس باب من علامدنو دی این ایک اور حدیث نقل کی ہے گویا کہ وہ حدیث اس حدیث کی تشریح ہے۔ وہ بیہ کہ:

عَنْ أَيْ سَعِيْدٍ الْحَسَنِ الْبَصَرِيّ اَنَّ عَايُدَا بَنِ عَبْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: آئى بَنِيَّ النِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَيّةُ فَإِيَّا كَ اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ: فَقَالَ لَهُ: إِجَلِسُ فَإِنَّهَا آنْتَ مِن نُخَالَةِ مِنْهُمْ: فَقَالَ لَهُ: إِجَلِسُ فَإِنَّهَا آنْتَ مِن نُخَالَةِ مَنْهُمْ نُعَالَة وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَهَل كَانْتُ لَهُمْ نُخَالَة وَإِنَّهَا كَانَتُ النُّغَالَةُ بَعْدَ هُمْ وَفِي غَيْرِهِمُ.

(مسلم شريف كتاب الامارة باب فضيلة الامام العادل حديث نمبر ١٨٣٠) (رياض الصالحين باب في الامر بالمعروف حديث نمبر ١٩٢)

"عبيدالله بن زياد" کې شهرت اچھی نہیں تھی

حفرت حسن بفری پینیز روایت کرتے ہیں کہ حفرت عائذ بن عمر دانٹوایک

صحابی ہیں اور ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جو حضور اقدی مان اللہ بن زیاد کی میں کم عمر ہے۔ یہ صحابی ایس زیاد کی موجود ہے جب عبید اللہ بن زیاد کی کو فی پر حکومت تھی اور یہ وہی شخص ہے جس کے زیانے میں حضرت حسین جائٹہ شہید ہوئے۔ اس وقت پزید کی حکومت تھی۔ اور پزید کی حکومت میں عبید اللہ بن زیاد کو فیہ کا گورز تھا۔ اور اس کے زیانے میں حضرت حسین جائٹہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے زیانے میں حضرت حسین جائٹہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے زیانے میں حضرت حسین جائٹہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے زیاد کی اچھی شہرت نہیں تھی۔ اس زیانے کے صلحاء اور علماء میں اور دیندارلوگوں میں وہ اچھی شہرت کا حال نہیں تھا۔ اور بہت سے غلط کام اس کی طرف منسوب تھے۔ اور یہ بات تو واضح تھی کہ وہ بہت سخت گیرشم کا حکر ان تھا۔ بعض اوقات سخت گیرئ کی وجہ سے لوگوں پرظلم بھی ہو جاتا تھا۔ حکر ان تھا۔ بعض اوقات سخت گیری کی وجہ سے لوگوں پرظلم بھی ہو جاتا تھا۔ حکر ان تھا۔ بعض اوقات سخت گیری کی وجہ سے لوگوں پرظلم بھی ہو جاتا تھا۔ حکر ان تھا۔ بعض اوقات سخت گیری کی وجہ سے لوگوں پرظلم بھی ہو جاتا تھا۔ حکر ان تھا۔ بعض اوقات سخت گیری کی وجہ سے لوگوں پرظلم بھی ہو جاتا تھا۔ حکر ان تھا۔ بیوہ فیص ہے۔

#### حضرت عائذ کے دل میں نصیحت کا خیال آیا

حفرت عائذ بن عمر بناتا این آنکھوں ہے دیکھ رہے ہے کہ بیٹخص بعض اوقات عدل وانصاف کی حدود کو بجلا نگ جاتا ہے اور ایسے کام کر لیتا ہے جوشرعا جائز نہیں ہیں۔ گویا کہ منکر اور غلط کام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے جائز نہیں ہیں۔ گویا کہ منکر اور غلط کام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہے ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک صحابی کے ان کا فرض تھا کہ جا کر عبید اللہ بن زیاد کو اس کی خلطی پر ٹوکیس۔ تاکہ اس حدیث: افضل الجہا دیکھ جق عند سلطان جائز'' پرعمل ہوجائے۔ چن نچے حضرت عائذ بناتا اس کے پاس بہنچے۔

اسكو "بيخ"ك لفظ ت خطاب كيا

اور چونکہ اس وقت بے صحافی بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے اور ضعیف بھی ہو چکے تھے۔اس لئے عبید اللہ بن زیاد کو'' بیٹے'' کے لفظ سے خطاب کیا کہ اے بیٹے: میں

ے بیر بات حضورا قدس مان نوالیے ہم کوفر ماتے ہوئے ستا ہے ۔۔ اس کو'' بیٹے'' کے لفظ

ے خطاب کیا۔ حالا نکداس کے اعمال ،اس کے افعال ،اس کے کرتوت ایسے نہیں کہ کوئی صحابی اس کو کرتوت ایسے نہیں کہ کوئی صحابی اس کو اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا تھا۔ اور حق بات کو حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنا تھا۔ اس لئے زم انداز میں گفتگو کرنے کے لفظ'' بیٹا'' کہہ کر خطاب کیا۔

نفيحت كاخوبصورت انداز

بیٹا: بیں نے رسول اللہ سائے تھے کہ یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ: بدترین حکمران وہ ہے جوسخت گیر ہو، اور لوگوں کے ساتھ تخی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ وہ بدترین حکمران ہوتا ہے ۔۔۔ توہم بھی ایسا حکمران بننے سے بچتا۔ کتنے نرم اور کتنے محبت بحرے انداز میں حضرت عائذ بن عمر فائٹ نے نصیحت فرمائی۔ یہ ہے ''کلمۃ حق عند سلطان جائز' یہ بہیں کہا کہ تو بڑا ظالم ہے ، تو بڑا جابر ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کے ساتھ حق بات کہدری ۔ اب وہ ای حق بات کردیا۔ بلکہ نرمی کے ساتھ حق بات کہدری ۔ اب وہ ای حق بات کو مانے یا نہ مانے ۔ یہ بماری فرمہ داری نہیں۔ یونکہ اس کے مقدر میں اصلاح

بات و اسے یا حداث اللہ ان صحافی نے اتنی زی سے بات کہی۔ اس نے ان کو النا

جواب دے دیا۔

عبيداللدبن زياد كاجواب

عبیداللہ بن زیاد نے ان سے کہا:ارے بیٹھوتم تو حضورا قدس مان فیلیلم کے صحابہ کا بھوسہ ہو۔۔۔اگر آئے کو چھانا جائے تو چھنی میں بھوسہ رہ جاتا ہے۔تواس نے یہ کہا کہ تم تو حضورا قدس مان فیلیلم کے صحابہ کرام کا بھوسہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ بڑے بڑے محابہ کرام تو دنیا سے جا بچے۔ اور اب تم ایسے رہ گئے جیسے آئے میں بھوسہ ہوتا ہے۔اس لئے تمہاری بات کا کوئی اعتبار نیس میں تمہاری بات نیس مانیا۔

#### حضرت عائذ ذالتؤكا خوبصورت جمله

اس موقع پر حفزت عائذ بن عمر نظائة نے ایک جمله ارشادفر مایا: کوئی دوسر افخض ہوتا تو وہ غصہ ہوجا تا کہ تم نے مجھے بھوسہ کھددیا۔ لڑائی شروع ہوجاتی۔ کیکن آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ:

وَهَلَ كَانَتُ لَهُمَ نُخالَةً؛ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخالَةُ بَعْلَ هُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

صحابہ کرام کے بعد آئے ہے بات بھی اپنی ذات کے لئے نہیں فر مائی۔ بلکہ ایک اصول بیان کر دیا کہ کی صحافی کے لئے کوئی گنتاخی اور تو جین کا کلمہ کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔ یہ کہ کر رخصت ہو گئے۔

# ہم اس کی اصلاح کے تھیکیدار نہیں

ہم نے اپنافریضہ زمی ہے جبت ہے، شفقت ہے کہ کر اداکر دیا۔ اب اگر دوسرے کی قسمت میں اصلاح ہے تواس کی اصلاح ہوجائے گی۔ اگر اسکی قسمت میں اصلاح نہیں تو پھر ہم اس کی اصلاح کے تھیکیدار نہیں ہیں۔

لَسْتَعَلَيْهِمْ عِمُضَيْطِرٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَوَالْعَامِهِ ٢٢)

آپ ان پرداروغر نبیس ہیں ۔۔ بعض لوگ ایسے لوگوں کے یارے میں کہتے ہیں کہ یہ الآتوں کے بھوت ہیں۔ باتوں سے نبیس مانتے۔ لہذا یہاں پرنرمی اور شفقت سے کام نبیس چلے گا۔ بلکہ یہاں تو لکڑتو ڑبات کرنی پڑتی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم کوئی تھیکیدار نبیس ہیں کہ دوسروں کی اصلاح ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول من تھیکیدار نبیس ہیں کہ دوسروں کی اصلاح ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول من تھیکیدار تیں جوطر بقد بتا دیا وہی طریقہ برحق ہے۔

# حضرت موسى عليه السلام كونرمي كأحكم

کیاالقد تعالیٰ کو پہنیں تھا کہ فرعون کی اصلاح نہیں ہوگ \_\_ جب القد تعالیٰ حضرت مولی علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہتھے کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ اس کی اصلاح ہونے والی

نہیں۔ آخر دم تک بیابتی ضداور عناد پراڑار ہے گا۔اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے پاس جا کرنرمی ہے بات کرنا \_\_\_ بات بار بار اس لئے عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یا تو ''ام بالمعروف اورنبی عن السنکر'' کا فقدان ہی ہو گیا ہے۔کوئی کرتا ہی نہیں اور اگر کوئی كرنے يرآتا ہے تو جواس كے آواب بيں اور جواس كاطر يقد حضور اقدس مان التي يج اور صحابہ کرام نے بتایا اس کا خیال نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے وہ جذبات ٹھنڈے کرتا ہے اور اپنا عصہ نکا لیا ہے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنو دی کی خاطر اس طریقه کواختیار نبیس کرتا جو دعوت اور تبلیغ کا پیغمبراند طريقة ہے\_\_ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن التكركی توفیق عطا فر مائے اوراس کو سیح طریقے سے انجام دینے کا طریقہ بھی عطافر مائے \_\_\_ آمین \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلُ النَّقُصُ عَلَىٰ المَّرِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

(ابو داؤد، كتاب الملاحم باب الامر والنهى حديث ممبر ٢ ٣٣٣)

(رياض الصالحين\_بابالامر بالمعروف حديث نمبر ١٩٢)

#### عجيب وغريب حديث

ر عجیب وغریب حدیث ہے اور بیرحدیث ہم سب لوگوں کے لئے بہت توجہ کرنے کی ہے اور اس حدیث شریف جس بات کو بیان فر مایا گیا ہے ہم سب لوگ اس معالم میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں \_\_ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹئؤ روایت كرتے ييں \_ كرسول الله صافيظ الله في ارشادفر مايا كه بن اسرائيل من اول واول جو خرالی بیدا ہوئی، نساد پھیلا اس کی ایک بڑی وجہ بیتھی کہ ابتداء میں جب ان کے اندر خرابیاں کھیلنی شروع ہو تھی اس وقت جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی خرالی ہوتے ہوئے دېچها تو وه دوم بے کوٹو کما تو تھا مثلاً کسی خض کو دیکھا کہوہ کسی منکر ہیں،کسی گناہ ہیں مبتلا ہے تو اس ہے کہتا کہ القدے ڈرو۔اور میمل جوتم کررہے ہو، بیرجا تزنہیں ہے۔ بدمت كرو - بعمل تمهارے لئے حلال نبیں \_ ایک مرتبداس سے كبديا، ليكن ا گلے دن دیکھا کہ وہ شخص کچر وہی گناہ کا کام کرر ہا ہے اور اس نے وہ گناہ چپوڑا نہیں ۔ اس کے ماوجود بہ منع کرنے والاشخص دن رات اس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹے رہا ہے، کھارہا ہے، نی رہا ہے، اس کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کئے ہوئے ہے۔ اور دن رات اس کے ساتھ دوئی کا مظاہرہ کررہا ہے۔

# ميرابيمل اتنابرانهيس

اس نے ایک مرتبہ تو اس سے کہہ دیا کہ بیرکام برا ہے۔ اپنا فرض ادا کر دیا لیکن جب دن رات اس کے ساتھ اٹھنا جیشنا ہے ، ای کے ساتھ کھانا بینا ہے ، ای کے ساتھ دوئی اورخصوصی تعلقات ہیں۔ تو اس کے جیتیج میں اس کے دل میں بی خیال آئے گا کہ اس شخص نے مجھے کہد دیا تھا کہ بیکام براہے۔چھوڑ دو\_ لیکن پیمل اتنازیادہ براہوتا تومیرے ساتھ اس کے بیہ خصوصی تعلقات نہ ہوتے۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ وہ شخص اپنے گناہ پراور زیادہ جری ہوگیا۔

# پھر گناہ کی نفرت کم ہوتی جلی جائے گی

یا در کھئے: گناہوں کی ظلمت ایسی چیز ہے جو اچھے اچھے انسانوں پر اثر انداز ہوجاتی ہے۔ جب آ دمی ابنی صحبت اور دن رات کا اشنا بیشنا، خصوصی تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا جونسق و فجور بیس بہتلا ہیں تو رفتہ رفتہ گناہوں کی نفرت بہت زیادہ تھی، اس کے دل ہے بھی کم ہوتی چلی جائے گی ہے اور جونوگ اس گناہ کی نفرت بہت زیادہ تھی، لیکن صبح وشام جب اس گناہ کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور جونوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں ان کے ساتھ اشحنا بیٹھنا بھی ہے۔ کھانا بینا بھی ہے، خصوصی تعلقات بھی ہیں تو رفتہ رفتہ اس گناہ کی نفرت دل ہے اس مونا شروع ہوجاتی ہے۔ اور جب دل سے اس گناہ کی نفرت کم ہوجاتی ہے تو کسی دن وہ خور بھی اس گناہ میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

#### بني اسرائيل مين فساد كا آغاز

ای لئے اس حدیث میں حضور اقدس سنی تیالیہ فریارہے ہیں کہ بنی امرائیل میں خرابی وفساد کا آغاز اس طرح ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن السنکر کو بالکل تونہیں چھوڑ ا بلکہ ایک مرتبدز بان ہے گناہ کرنے والے کو کہدو یالیکن جب اس نے گناہ نہیں جیوڑاتو پھر بھی دن رات اس کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھاٹا بینا، رکھاتو اس کے نتیجے میں برائی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی، اس کے ذریعہ حضور اقدس سائٹھ الیہ ہمیں تعبید فرمارہ ہمیں کداگرتم اپنی نجات چاہج ہوتو دوستانہ خصوصی تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جونسق و فجو رہیں جتلا نہ ہوں جوخص کھلم کھلانسق و فجو رہیلا ہے تم اس کے ساتھ رکھو جونسق و فجو رہیں جتلا نہ ہوں سے جوخص کھلم کھلانسق و فجو رہیلا ہے تم اس کے حقوق تو اواکرتے رہویی بھی اس سے ملاقات کرلی بھی اس سے سلام دعاکر لی بھی اس کی بیاری میں عیادت بھی کرلی، اس کے یہاں کی کا انتقال ہواتو اس کے جنازہ میں بھی شریک ہو گئے۔

## محبت انسان پراٹر انداز ہوتی ہے

لیکن دن رات کا ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھاٹا پیٹا اور دوستیال، خصوص تعلقات ایسے لوگول کے ساتھ رکھو گے تو یا در کھو کہ ان کی محبت تمہارے او پر بھی اثر انداز ہوگی \_\_\_\_ اور پھونیں تو کم از کم بیہ ہوگا کہ گناہوں کی برائی گناہوں کی نفرت تمہارے دل سے ختم ہوجانے کا اندیشہ ہے۔جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بیب بنائی ہے کہ کسی کی محبت اس کے او پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دوستانہ تعلقات اجتھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو ان کی نیکی اور ان کے تفوی کے جذبات اس کی طرف بھی خقل ہو گئے \_\_\_ اور اگر فسق و بخوروا لے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ان کے فاسقا نہ اور فاجرانہ خیالات اور جذبات بی کہ اس کے اندر بھی خقل ہو گئے \_\_\_ اور اگر فسق و بخوروا لیک ساتھ رہے گا تو ان کے فاسقا نہ اور فاجرانہ خیالات اور جذبات اس کے اندر بھی خقل ہو گئے \_\_\_ اس لئے حضورا قدس ساخھ کی جانے کا کہ ان بات کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و یا \_\_\_ بلکہ کا فی نہیں کہ اس کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و یا \_\_\_ بلکہ کا فی نہیں کہ اس کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لوگوں و یا \_\_\_ بلکہ کی نہیں کہ اس کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لی کرنے برتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لیک کو ایک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لیک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لیک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لیک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لوگوں کے لیک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صرف ایک مرتبہ ٹوک و والے لوگوں کے لیک کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صورف ایک مرتبہ ٹوک و والے کو ساتھ کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صورف کیا ہے کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صورف کی برائی کرنے پرتم نے اس کو صورف کی برائی کرنے پرتم نے اس کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم نے اس کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم نے اس کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم کی برائی کرنے پرتم کے اس کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم کی برائی کرنے پرتم کو ساتھ کی برائی کرنے پرتم کی برائی کرنے کرنے پرتم کو کرنے کی کو ساتھ کی کو کرنے کی برائی کرنے کی کرنے کرنے

اس برائی پر ٹو کنے کا اثریہ ہونا چاہئے کہ ان کی صحبت کو اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کوختم کر دینا چاہئے۔

# بائيكاث نبيس بلكه خصوصى تعلقات بندر كھے

لیکن اس کا میں مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے۔ اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے کہ اب آئندہ اس کے ساتھ سلام وکلام بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کی بیماری میں اس کی عیادت کی جائے گی اور اس کے ہاں کسی کا انتقال ہوگیا تو جنازہ میں بھی شرکت نہیں ہوگی ہے بات ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ بیہ حقوق تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں ان کیکن بات چل رہی ہے خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کہ دن رات کا اٹھنا ہیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت رکھو۔

#### ا چھے لوگ آج بھی مل جائیں گے

یمائی۔ آج ہم لوگ بیشکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ہمارا ماحول خراب ہے۔ہمارا ماحول خراب ہے۔دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا ہمیں ۔ بچانے کا راستہ حضور اقدی سائنڈ آپیلم اس حدیث میں بیان فرمارہ ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی الحمد لللہ السے لوگوں کا فقدان نہیں ہے جو اللہ کے دن پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باوجود کے ان کومشکلات بیش آ رہی ہیں ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں کیوں نہیں ہوتے؟

ا پیے لوگوں سے ملنے کا خیال کیوں نہیں آتا جودین کی طرف راغب ہوں۔ جن کی فکر،
جن کا خیال دین کی طرف ہو۔ اور جو بحیثیت مجموعی دین پرعمل کرتے ہوئے زندگ
گزار رہے ہوں \_\_\_ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھٹا، بیٹھنا کیوں نہیں ہے؟ \_\_\_\_
ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں دوئی اور تعلقات رکھتے ہو جوفس و فجور میں مبتلا ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مبتلا ہیں ؟

## آخرت فكركرو، محبت الجيمي كرو

بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنا معیار زندگی ہے اس معیار کے لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹے ہیں بات یہ ہے کہ بھائی تو تم اپنے معیار کی فکر کرلو۔ یا آخرت کی فکر کرلو۔ اگر آخرت بنانی ہے اور اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا رکھو جو تمہارے دین میں معاون ہوں۔ تمہارے تقوی میں معاون ہوں۔ تمہارے تقوی میں معاون ہوں۔ جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کے فادن ہوں۔ جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ جن کے ساتھ اگر گفتگو ہوتو دین کی گفتگو ہوا ایسے لوگوں کو دوئی کے لئے اختیار کرو۔

#### اب گناہ کی نفرت دل سے حتم ہور ہی ہے

لیکن اگرتم نے اپنے معیار زندگی کے لوگوں سے دوئی کر لی تو اس کے نتیج میں تہہیں معیار اور اسٹیٹس تومل جائے گا۔لیکن ساتھ میں تہہیں آخرت سے خفلت بھی ملے گی۔ اور ساتھ میں فسق و فجو رکی نفرت بھی دل سے کم ہوگ ۔ تجربہ کرکے دیکھ لو۔ آج سے ۲۰-۲۵ سال پہلے جن گناہوں کا تصور کرکے پیشانی پر پسینہ آتا تھا۔ آج وہ گناہ تھلم کھلا ہورہے ہیں اور کس کے ماتھے پرشکن تک نہیں آتی۔ میسب کیوں ہے؟۔۔۔اس لئے دن رات ان گناہوں کو دکھے دکھے کراور گناہوں کی محفل میں بار بار شریک ہوکر نگاہیں ان گناہوں کی عادی ہوگئیں اور نگاہیں عادی ہونے کی وجہ سے گناہ کی نفرت دل سے کم ہوگئی ہے۔

## خواتین کے سفر کا انداز پہلے کیا تھا

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب خواتین تا گئے میں بھی سفر کرتیں تو اس کے جاروں طرف پردے لئکے ہوئے ہوتے تھے۔اوراگرخوادین ڈولی یا یالکی میں سفر کرتیں تو د یو بند میں اس بات کا اہتمام کیا جا تا تھا کہ یالکی میں خاتون کے ساتھ ایک مجاری پھر بھی رکھ دیتے تھے۔ تا کہ اٹھانے والے کہار کو اندر بیٹی ہوئی خاتون کے وزن کا انداز ہ نہ ہو کہ اس خاتون کا وزن کتا ہے؟ \_\_\_جہاں یہ عالم ہو وہاں یہ کیسے تصور کیا جا سكتا ہے كدكوئى خاتون نقاب الث غير محرمول كے سامنے جا رہى ہے۔ اگر كوئى خاتون ایساعمل کر لیتی تو پورا معاشرہ اس پرتھوتھوکرتا تھا۔لیکن آج بیرعالم ہے کہ خاتون کا برقعہ بھی اثر گیا اور دویٹہ بھی اثر گیا۔ اور کسی کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی ہے کہ بیکوئی گناہ کا کام ہور ہاہے یا تا جائز کام ہور ہاہے۔ کیوں؟ \_\_\_اس لئے کہوہ گناہ ہوتے ہوتے اس گناہ کی کراہیت اور اس کی نفرت دل سے محو ہوگئی ،ختم ہو منی \_ یا در کھتے ، انسان کی زندگی میں وہ بدترین لھے ہے جب اس کے دل ہے گناہ کی نفرت اور گناه کی کرامیت مث جائے اور بیجی التد تعالی کی طرف سے عذاب کی

ایک شکل ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔آمین۔

بري صحبت كانتيجه

بہرحال، بری محبت اور فاسقانہ اور فاجرانہ محبت یہ انسان کے دل.سے گناہوں کا احساس مٹا دیتی ہے۔ گناہوں کی نفرت کو کم کر دیتی ہے۔۔اس لئے

حضورا قدس من شیر فرمارہ ہیں کہتم نے دوسرے مخص سے کہ تو دیا کہ بیرکام برا ہے۔ بیرکام نہیں کرنا چاہتے لیکن جب تم دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ،

ہے۔ بینہ میں وہ چہے۔ من بب اس معنی منافق ہے۔ اس میں اس می

بات کی علامت ہے کہ تم زبانی طور پر تو اس سے کہدرہے ہوکہ یفل براہے لیکن اندر سے تمہارادل اس عمل کو برانہیں مجھر ہاہے۔۔۔ اگردل اندر سے اس فعل کو برا مجھتا تو

\_ آين-

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ı.i.



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سنت کی اتباع میجیح



ضبط وترتیب مولانا محمد عبدالله میمن صاحب اساذ جامعه دارالعلوم کراچی



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمد في عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله مين صاحب

تاريخ : ١٣٠٣ جبر ١٩٩١

2. : 131.

بونت : بعدنمازعمر

مقام : جامع مسجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراجی

#### بِسْمِ اللهِ الرُّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سنت کی اتباع میجیج

الْحَهْلُ بِلْهِ تَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لاَ يُضْلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَصْلِلُهُ وَحُدَةً لاَ يُضْلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَحُدَةً لاَ مُحَمَّدًا عَبْدُةً وَرُسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله مُحَمَّداً عَبْدُةً وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله مُحَمَّداً عَبْدُةً وَمُولِانَا وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيرًا . امّا بَعْدُ؛

فَأَعُوٰذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ اللَّ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، فَأَعُوٰذُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، وَسُمِ اللهُ الْنُ عُنْبُكُمُ اللهُ فَالَّبِعُوٰنِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ عَغُوْرٌ اللهُ عَغُورٌ اللهُ عَنْدُورٌ اللهُ عَغُورٌ اللهُ اللهُ عَنْدُرٌ اللهُ ا

(سورةالعمران، اس

المَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَا كَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ اللهِ صَدَقَ الشُّهِدِينُنَ الشَّهِدِينُنَ الشَّهِدِينُنَ

#### وَالشُّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تمهبيا

علامدنووی یفت کی تاب "ریاض السالحین" کی احادیث کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آگے علامہ نووی یفت نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے "باب فی الاحر بالمحافظة علی السنة وآدابها العنی اتباع سنت کی پابندی ، اور سنت میں جوآ داب زندگی بتائے گئے ہیں ، ان کو اختیار کرنے کا اجتمام ، یا ی باب کا مقصد ہے۔

## تصوف، طریقت کامقصود "اتباع سنت" ہے

 نہیں۔اس رائے میں کسی رہنما کی بھی ضرورت نہیں۔ بس اتنا پوچھنے کی ضرورت تو ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس کے ذریعہ مقصود حاصل کرنے کے لئے کسی رہبر اور رہنما کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا سیدھا راستہ ہے۔ ای کو بیان کرنے علامہ نووی کھلا نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اور سارے تصوف ، سارے طریق اور سارے سلوک کا مقصود اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول اللہ سان اللہ سان کا اتباع سارے سلوک کا مقصود اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول اللہ سان کا اتباع

#### میں نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کئے

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالتی عارفی علائے ہے کی مرتبہ یہ دا قد سٹا کہ حضرت مجدد الف ٹانی پہلے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم طاہرہ، علوم یاطنہ، اور چارول سلسلول کے تمام طریقوں کا جامع بتایا تھا۔ ان کے بارے حضرت والا نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایک کمتوب تحریر فرمایا ہے کہ'' جس نے سب سے پہلے علوم ظاہرہ حاصل کرنے سے اپنے ایک کمتوب تحریر فرمایا ہے کہ'' جس نے سب سے پہلے علوم حاصل کئے۔ اس تذہ کرام سے یہ سب علوم حاصل کئے۔ جب یہ سارے ظاہری علوم حاصل کرنے تو جھے خیال آیا کہ جس نے ظاہری علوم تو حاصل کر لئے تو جھے خیال آیا کہ جس نے ظاہری علوم تو حاصل کر لئے لیکن یہ حضرات صوفیاء کرام جو خانقا ہیں گئے بین اور لوگوں کی مختلف طریقوں سے تربیت کر دہ بیں۔ ان کوجی دیکھنا چا ہے کہ یہ کہا کر دہ ہیں؟ چنا نچہان صوفیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور لوگوں کو تربیت اور تعلیم کا جوکورس کرائے ہیں، الحمد للہ جس نے اس طریوا۔ اور لوگوں کو تربیت اور تعلیم کا جوکورس کرائے ہیں، الحمد للہ جس نے اس کوکھل کیا ۔ پھر جھے معلوم ہوا کہ صوفیاء کرام کے اور بھی سلسلے ہیں۔ قاور ہے، چشتیہ،

نقشبندیه، سپروردیه میں نے سوچا کہ ان کو بھی ویکھنا چاہئے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
چٹانچہ میں ایک ایک کرکے چاروں سلسلوں کے حضرات صوفیاء کرام کے پاس گیا اور
ان چاروں سلسلوں کے تمام طریقوں کو حاصل کیا۔ ان کے اعمال، اذکار، تبیجات کو
حاصل کیا۔ اور ان کی تربیت حاصل کی ۔۔ جب جمعے یہ چاروں سلسلے حاصل ہو گئے
تو میں نے روحانی مدارج میں ترتی کرنی شروع کی۔ تو اللہ تعالی نے جمعے روحانی طور
پر اتنی ترتی دی۔ اتنی ترتی دی کہ میں اس کو بیان نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی نے جمعے کیا
مقام عطافر یا یا۔

# میں پھرظل اور اصل تک پہنچا

یہاں تک ایک مقام ایبا آیا کہ خود نی کریم مان ایک این دست مبارک ہے جھے خلعت پہنائی۔ جھے اس پر بھی بس نہ ہوا اور بیں اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے ایسے مقام پر بہنچا کہ اگر میں اس کو علاء ظاہر کے سامنے بیان کروں تو وہ جھ پر کفر کا فتو کی لگا دیں۔ اور اگر علاء باطن کے سامنے بیان کروں تو جھ پر ذند ہی ہونے کا فتو کی لگا دیں کہ میں ذند ہی ہوگیا۔ لیکن سامنے بیان کروں تو جھ پر ذند ہی ہونے کا فتو کی لگا دیں کہ میں ذند ہی ہوگیا۔ لیکن سامنے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے واقعی وہ مقام عطافر مایا۔ اور پھر میں 'ظل' تک پہنچا اور ظل سے پھر میں 'اصل' کک پہنچا۔ ظل اور 'اصل' کا کیا مطلب ہے ہم اس کا مطلب ہے ہم ماس کا مطلب ہے ہم اور اللہ تعالیٰ نے جھے روحانی تر قیات کے یہ کمام مقام عطافر مائے۔ یہ سارے مقامات کی سرکرنے کے بعد اور ان تمام احوال اور مقامات کی سرکرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں۔

# میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں

وہ الی دعا ہے کہ جو مخص وہ دعا کرے گا، اور جو مخص اس دعا پر آمین کے گااس کی مغفرت ہوجائے گا۔وہ دعا یہ ہے گااس کی مغفرت ہوجائے گا۔وہ دعا یہ ہے

''یا اللہ! مجھے نی کریم مان تھیلی کی سنت کی اتباع کی تو نیق عطا فر ما، اور اتباع سنت پر مجھے زندہ رکھئے ، اور اتباع سنت پر مجھے موت عطا فرما، اور ای اتباع سنت کے ساتھ میراحشر فرما۔''

بید دعا حضرت مجد دالف نانی کیلیه فرمارہ ہیں جنہوں نے پہلے مدارس کی اور خانقا ہوں کی سیر کرلی، اور علم ظاہر اور علم باطن سب پچھ حاصل کیا۔ اور تمام روحانی مدارج طے کرنے کے بعد فرمارہ ہیں کہ مقصود اصلی در حقیقت ہے ہے کہ پوری زندگی میں سرکار دو عالم سن نی اتباع ہو۔ اور آپ کی سنت کی پیروی ہوجائے۔ اس میں سرکار دو عالم مین نی اتباع ہو۔ اور آپ کی سنت کی پیروی ہوجائے۔ اس معلوم ہوا کہ سارے دین کا اول و آخر نبی کریم مین نی تی کی اتباع ہے۔ اب جو شخص پہلے دن سے اس اتباع سنت کے رائے پر چل پڑے تو پھر اس کو کسی اور ممل کی ضرورت نہیں۔

ہمار ہے سلسلے میں وصول جلدی ہوجا تا ہے

ہماراتصوف اور طریقت کا جوسلسلہ ہے وہ حضرت حاجی امداد الشرصاحب میں اللہ کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے جو دوسرے بزرگ تھے ان کے بھی اصلاح کے

محقف طریقے تھے اور وہ مجی اپنا اپنے طریقوں سے آدی کو منزل تک پہنچانے کی تذہیر کیا کرتے تھے۔ البتہ مقصد سب کا ایک تھا۔ راستے اور طریقے محقف تھے۔ الس لئے کی کو دوسرے طریق پر اعتراض کرنے کا حق نہیں لیکن تھیم المامت معفرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی پہنٹہ فر مایا کرتے تھے کہ ہمارے معفرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی پہنٹہ فر مایا کرتے تھے کہ ہمارے معنی حاتی صاحب پہنٹہ کے سلیلے میں "وصول" جلدی ہوجاتا ہے اور "وصول" کے معنی معنوط ہوجاتا، اس کی وجہ ہیہ ہے کہ معفرت حاتی صاحب پہنٹہ کے سلیلے میں ساراز ور اللہ تعالی سے تعلق کا اتباع سنت پر ہے۔ جبکہ دوسرے طریقوں میں ابتداء میں علاج معالی صاحب پر ذیادہ طریقے شروع کرادیے ہیں جبکہ اس سلیلے میں ابتداء میں علاج معالی سنت پر ذیادہ طریقے شروع کرادیے ہیں جبکہ اس سلیلے میں ابتداء میں سا تباع سنت پر ذیادہ طریق شروع کرادیے ہیں جبکہ اس سلیلے میں ابتداء میں سا تباع سنت پر ذیادہ طریق شروع کرادیے ہیں جبکہ اس سلیلے میں ابتداء میں سا تباع سنت پر ذیادہ طریق شروع کرادیے ہیں جبکہ اس سلیلے میں ابتداء ہی سے اتباع سنت پر ذیادہ دورد یا جاتا ہے۔

#### ا تباع سنت میں محبوبیت کی شان

پر فرما یا کہ 'سنت' کی خاصیت سے ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجوب ہیں، لہذا جو یہاں مجوبیت پیدا ہو تی ہے چونکہ نبی کریم مغین آپنے اللہ تعالیٰ کے مجوب ہیں، لہذا جو مخص آپ مان تا ہے گا اور آپ کے طریقے کی اتباع کرے گااس کو مجمی القد تعالیٰ کے یہاں مجوبیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں القد تعالیٰ نے فرمایا:

قُلُ إِنُ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْقِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ (سورةال معران، ٣١) یعنی اگر تمہیں اللہ تعالی ہے محبت ہے ، اس محبت کا راستہ ہیہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لگیں گے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بہر حال ، اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور آ دی اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جا تا ہے۔

#### اس وفت الله کے محبوب بن جا وکے

جارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب عظہ ای آیت کی تشری میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چھوٹی ہے چھوٹی سنت لےلو۔اس سنت پرتم جس وفت عمل کر رہے ہو کے اس وقت میں تم اللہ تعالی کے یہاں محبوب بن جاؤ مے مثلاً آپ مسجد میں داخل ہورہے تھے اور داخل ہوتے وقت دایاں یا وَل پہلے مسجد کے اندر رکھا، اس کئے کہ نبی کریم مانظیے ہم مجد میں دایاں یاؤں پہلے رکھا کرتے تھے۔اس نیت ہے آپ نے بھی دایاں یا وَل پہلے رکھا۔ توجس وفت آپ بیکام کرہے ہیں اس وقت تم الله تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو\_\_ای طرح آپ بیت الخلاء میں داخل موے اور بایاں یا وال سلے رکھا۔اس لئے کہ بی کریم مان اللی بایاں یا وال سلے رکھتے تھے۔ جب اس نیت سے تم نے بھی بایاں یا وُس پہلے رکھا، تو اس وقت جب کہتم اس گندگی کے مقام میں واخل ہورہے ہو۔ چونکہ اس ونت تم نے اللہ کے محبوب کی اتباع كررہے ہو، اس كئے تم اس وقت بھى الله كے محبوب بن رہے ہو۔كوئى چھوٹے سے چھوٹاعمل ایمانہیں ہے جوا تباع سنت کی نیت سے کیا جائے۔ اور وہمل انسان کواللہ تعالی کامحبوب ندبنائے۔ اور بدچھوٹا ہونا عرف عام کی وجہ سے کہدرہا ہوں ورند سرکار دوعالم مانظیکا کی کوئی سنت جموثی نہیں۔ ہرسنت عظمت والی اور محبت والی ہے۔

#### ا تباع سنت مٹی کوسونا بنادیتا ہے

وہ افعال جن کو ہم معمولی سمجھ کرنظر انداز کردیتے ہیں، ان افعال بیں بھی سرکار دوعالم مان فیلی ہے۔ آخر سرکار دوعالم مان فیلی ہے۔ آخر بیت الخلاء بیں تو داخل ہوتا بھی ہے اب چا ہوتو بے قکری کے ساتھ حیوان کی طرح داخل ہوجا تو داخل ہوتا بھی ہے اب چا ہوتو بے قکری کے ساتھ حیوان کی طرح داخل ہوجاؤ، اور چا ہوتو حضورا قدر س فیلی ہے جمبت کرنے والے ایک امتی اور متبع سنت کی حیثیت سے داخل ہوجاؤ۔ اور دونوں افعال میں زمین و آسان کا فرق ہو جائے گا، عمل وہی ہے، صرف ذرا سا دھیان کرکے اس عمل کوعبادت بنا لو۔ اور اللہ جائے گا، عمل وہی ہے، صرف ذرا سا دھیان کرکے اس عمل کوعبادت بنا لو۔ اور اللہ کے محبوب بن جاؤے۔ آم سنتوں کا حال یہی ہے کہ بیانسان کو اللہ تعالی کا محبوب بنا دیتی ہیں۔

#### ا تباع سنت سے "جذب" حاصل موجائے گا

اور جب انسان الله تعالی کا محبوب بن جاتا ہے تو ''محبوبیت' کی لازی خاصیت ہے ''جذب' سے لیخی جوکوئی محبت کرنے والا عاشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا اس کی استطاعت میں ہوگا ، اتنا وہ اس کو اپنی طرف کھینچ گا۔ لہذا جب کوئی شخص اتباع سنت کر رہا ہے اور اس کے نتیج میں وہ اللہ تعالی کا محبوب بن رہا ہے و اللہ تعالی اس کو اپنی طرف کھینچ کیس گے۔ جیسا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے فر مایا:

اللهُ يَجْتَبِيِّ النِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي قِ النَيهِ مَنْ يُنِينُبُ ﴿
اللهُ يَجْتَبِقِ النَّهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي قِ النَّهِ مِنْ يُنِينُهُ ﴿
السَّرِةِ النَّارِي النَّهِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِّيِي الْمُعْلِي الْمُ

یعنی جس کو جا ہیں اللہ تعالٰ اپن طرف تھینج لیتے ہیں۔اس لئے حضرت حکیم الامت ما تا ہے کہ اس طریقے میں محبوبیت ہے اور محبوبیت کا لازی نتیجہ جذب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایے بندے کو اپنی طرف مینج لیتے ہیں۔ جبکہ دوسرے طریقوں میں لمبے ليے عابدات اور رياضتيں كرنى يرتى بيں -تب جاكر وصول موتا ب-اس كئے حفرت حاجی صاحب این اور خاص طور پر حفرت تفانوی این کے ملطے میں سارا زوراس بات يرويا جاتا ب كه جتنا موسكان آب كوسركار دوعالم مفافيليلم ك سنت کے قریب کرلو، اور اتباع سنت اختیار کرلو۔ حضور صلی اللہ کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ببرهال، هاری اور آپ سب کی دین و دنیا کی صلاح اور فلاح اتباع سنت پر موقوف ہے۔ حنان پیمبر کے را گزید کہ جگز بمستنزل نخواہد رسسد کہ جو مخص نبی کریم منی نظیام کے طریقے کے علاوہ کسی اور رائے سے اللہ تعالیٰ تک بنچنا جا ہے تو وہ نہیں بہنج سکتا۔ جاہے وہ کتنی ہی کوشش کرنے۔ الہذا سب سے پہلے یہ پات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ''ا تباع سنت'' کیوں ضروری ہے؟ اس کے لئے علامہ نو وی ﷺ نے ای باب کے آغاز میں قرآن کریم کی جوآیات لا کیں ہیں۔ ان میں اس حقیقت کو بیان فرما یا گیا ہے چنا نچہ ایک آیت تو میدلا کیں ہیں کہ:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا أَهُ

فرما یا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں اس کے طریق زندگی میں، اس کی صنت میں اور ان کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے ۔ بزرگوں نے فرما یا کہ بہترین نمونہ ہنا کر آپ کو اس لئے بھیجا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت الی بنائی ہے کہ انسان کی اصلاح اور تربیت اور ترکیہ کے لئے تہا کتاب مجمعی کافی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کتاب پڑھ کر اور اس کے لکھے ہوئے پرعمل کر کے میری اصلاح ہوجائے تو بھی اس کی اصلاح نہیں ہوگتی۔ انسان کو اپنی اصلاح نہیں ہوگتی۔ انسان کو اپنی اصلاح کے لئے ایک عملی نمونہ در کارہے۔ اس کی آتھوں کے سامنے نمونہ موجود ہوکہ جھے ایسا بنتا ہے تب اس کی اصلاح ہوگی اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگئی۔

# جانوروں کومعلم اور مرنی کی ضرورت نہیں

جبکہ بہت سے حیوانات میں سے بات نہیں ہے۔ مثلاً مرفی کا بچہ چوزہ آج عی انڈے میں سے نکلا، اس کے سامنے دانہ ڈال دووہ اس کو کھانا شروع کردے گا۔ اس چوزے کو دانہ کئلنے کے لئے کسی معلم اور مربی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں سے بات رکھ دی ہے۔ لیکن اگر انسان کا بچہ پیدا ہوا اور تم اس کے سامنے روٹی کا گلزا ڈال دو، اس کوروٹی کھانا نہیں آئے گا۔ جب تک کہوہ

ایک مدت تک ماں باپ کوروٹی کھاتے ہوئے دیکھے گانہیں۔ اور روٹی کھانے کی تربیت نہیں لے گا۔ اس وقت تک اس کوروٹی کھانانہیں آئے گا\_\_ای طرح مچھلی کا بچے سندر کے اندر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تیرتا شروع کردیا۔ اس کو تیرا کی سکھانے کے لئے کسی معلم اور مر ٹی کی حاجت نہیں ۔لیکن انسان کے بیجے کا باپ بہت اچھا تیراک ہے اس کی ماں بہت اچھی تیراک ہے۔خوب اچھی طرح تیرنا جانتی ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو، اس بچے کو یانی ڈال دو کیا وہ خود بخو د تیرنا سکے لے گا؟ ہر گزنبیں۔ تیرنا تو در کنار مال باپ سے چاہیں کہ جس طرح ہم چلتے ہیں بچے بھی پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے تو وہ ایسانہیں کرے گا۔ جب تک وہ ا يك مدت چلنے كانمونه نبيس ديكھے گا۔اوروہ ماں باپ كوچلتا ہوانہيں ديكھے گا۔اس كو چانانہیں آئے گا\_ یہ انسان کی خاصیت ہے کہ اس کوکوئی چیز سکھنے کے لئے نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کھانا کانے میں معلم کا محتاج ای طرح کمانا یکانا ایک فن ہے۔ کوئی مخص بد چاہے کہ کھانا یکانے ک تركيب يركنا بين تلعى موئى بين كرقورمه اس طرح بتاہے۔ پلاؤاس طرح بتاہے اور کہا ہاں طرح بتا ہے۔ کو کی محف یہ جاہے کہ میں کتا ہے پڑھتا جاؤں اور بلاؤ

اور مہاب ال طرح بن ہے۔ وی س بیچ ہے کہ بین ساب پر سنا جا وی اور بیا و پکا تا جا دُن۔ خدا جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا\_\_ جب تک وہ کہ کی ماہر آ پکانے والے کا نمونہ نہیں ویکھے گا، اس سے تجربہ حاصل نہیں کرے گا، اس سے

تربیت نہیں لےگا۔اس وقت تک اس کو کھانا پکانانہیں آئے گا۔

## علاج کرنے میں معلم کا محتاج

علم طب اور میڈیکل سائنس پر کتا ہیں لکھی ہوئی ہیں اور بازار ہیں موجود
ہیں۔ان کتا بوں ہیں لکھا ہوا ہے کہ فلال بیاری کا علاج سے ہور فلال بیاری کا بیہ
علاج ہے۔ اب کوئی شخص ہے سوچے کہ ہیں ان کتا بوں کو پڑھ کر علاج کرتا شروع
کر دوں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے علاج سے کسی کو فائدہ بھی بہنچ جائے لیکن اگر وہ
اس طرح علاج کرنے کا معمول بنائے گا اور کتا ب کو دیکھ دیکھ کر نوگوں کا علاج
کرے گا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی اور خدمت انجام نہیں دے
گا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں بیہ بات رکھ دی ہے کہ وہ کوئی
علم ، کوئی فن اس وقت نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ اس کا کوئی علمی نمونہ اس کے سامنے
موجود نہ ہو۔

## ہرآ سانی کتاب کے ساتھ رسول ضرور آیا

اس لئے اللہ تعالی نے جب بھی کوئی آسانی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا \_\_ ایس بہت ی مثالیس ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف ہے بیغیر آئے، لیکن کوئی نئی کتاب نہیں آئی۔ لیکن کوئی ایک مثال نہیں کہ کوئی کتاب تو آئی ہواور اس کے ساتھ رسول نہ آیا ہو۔ بلکہ ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغیر آیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالی جانے ستھے کہ یہ انسان تہا کتاب سے رہنمائی ماصل نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا معلم ، اس کا مربی اس کا عملی ماس کا عملی ماس کا عملی اس کا عملی ماس کا عملی ماس کا عملی ماس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا معلم ، اس کا عملی اس کا عملی ماس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا معلم ، اس کا عملی اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کو ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا۔ جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا کے جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا کے جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا کے جب تک اس کتاب کو سکتا کی کتاب کی ساتھ اس کا عملی میں کر سکتا کے حد کر سکتا کے حد کر سکتا کی کر سکتا کے حد کر سکتا کہ کہ تو کر سکتا کے حد کر سکتا کی سکتا کی کر سکتا کے حد کر

نمونه پیش نه کرے۔اس وقت تک بیانسان ہدایت حاصل نہیں کرسکتا۔

نبی کے نور بغیر کتاب ہیں سمجھ سکتے

کی۔فرمایا کہ:

اں لئے اللہ جل شانہ جتے پیغیبر بھیجے ہیں۔ وہ اس لئے بھیجے ہیں تا کہ پیغیبر کملی مونہ بن کرلوگوں کو دکھا کیں کہ دیکھو: جو تھم تہمیں ویا جارہا ہے اس تھم پر عمل کرنے کا طریقہ سیہ ہے۔ وہ پیغیبر ایک مکمل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ای وجہ سے قر آن کریم کے ساتھ نبی کریم مان شاہد کی کہ میں اور اس کی کتنی اچھی مثال قر آن کریم نے پیش کے ساتھ نبی کریم مان شاہد کی کو جیجا گیا ، اور اس کی کتنی اچھی مثال قر آن کریم نے پیش

لَقَلْجَاءَ كُمُونَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينَ

(سورة المائدة، ١٥)

ینی ہم نے تمہارے پاس دو چیزی ہیں۔ ایک کتاب ہیجی ہے، لینی قرآن کریم اور دو مرے اس کتاب کو پڑھنے اور بھنے کے لئے ایک ''نور'' بھیجا ہے۔ فرض کرو آپ کی پاس کتاب تو موجود ہے لیکن اندھیرا ہے۔ کیا اس اندھیرے کے اندر کتاب پڑھ کراس سے فائدہ اٹھا سکو گے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ کتاب ابنی طگہ پر کھمل ۔ اس کتاب بی ساری با تیں موجود، اور تم کتاب سے فائدہ بھی اٹھا تا چاہتے ہو۔ لیکن چونکہ تمہارے پاس نور نہیں، روشی نہیں۔ اس لئے تم اس کتاب کو کھول کر فائدہ نہیں اٹھا۔ کتاب کا نقص نہیں کہ تم اس فائدہ نہیں اٹھا۔ سکتے بلکہ بیقی تمہارا ہے۔ کیونکہ تمہارے پاس ''نور'' نہیں، روشی نہیں۔ اس لئے ہم سے تا کہ دہ نہیں اٹھا۔ کتاب کو بیک بیجا اور دہ نور ہے جناب محمد رسول اللہ کے اس کتاب کو میں اٹھا۔ کے اس کتاب کے ساتھ ایک ''نور'' بھی بھیجا اور دہ نور ہے جناب محمد رسول اللہ

مان تقلیم کی تعلیمات کا نور۔ آپ کی تغییر کا نور، آپ کی تشریحات کا نور، آپ کی سنت کا نور۔ جب بینور کمآب اللہ کے ساتھ شامل ہوگاتو کمآب کھلی نظر آئے گی اور اس کے احکام آپ کے سامنے واضح ہول گے اور پھر آپ کے لئے راستہ کھلے گا۔

# اینے نبی کی نقل اتارتے جاؤ

لہذاجب یہ بات واضح ہوگئ کرتہا کاب انسان کوکام نہیں دے کئی اوراس
کی اصلاح کے لئے کائی نہیں ہو کئی بلکہ پیغیر کی تعلیم ، تربیت اور نمونے کی ضرورت
ہوتی ہاں لئے اللہ تعالی نے کتاب کے ساتھ وہ نمونہ بھی بھیج دیا۔ یعنی ایک کتاب
اوراس کتاب پر کمل کرنے کا نمونہ سے کہ جہاں کتاب بچھ بیں نہ آئے اس نمونے
کور یکھو کہ ہم نے ایک ایسا شاہکار نمونہ کلیتی کردیا کہ اس کے اعدر کوئی نقص اور کوئی
عیب نہیں۔ اگر ہم خورد بین لگا کر بھی دیکھو گے تو تہمیں اس کے اعدر کوئی عیب نظر نہیں
اے گا۔ کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ہم جیسا چاہتے ہیں کہ انسان بنے ، مایسا بنا کر
دکھادیا کہ بیہ ہے وہ انسان جو ہمارے مقصود کے مطابق زعدگی گزارنے والا ہے۔
اس کی نقش اتارتے جاؤ۔ یہ ہے ''اسوہ حسن' جس کے بارے میں فرمایا کہ بیہ
اس کی نقش اتارتے جاؤ۔ یہ ہے ''اسوہ حسن' جس کے بارے میں فرمایا کہ بیہ
تہمارے گئے نمونہ ہے۔

حضور من التي المالي المالي المالي المالي المالي مونه إلى

حضرت عائشه صديقه فا على في يوجها كه في كريم مل الميليم

#### ا خلاق كي يتع؟ توجواب من حفرت عاكثه صديقه فللا فرمايا:

#### كَأنَ خُلُقُهُ القُرُآنُ

(كنز العمال، كتاب الشمائل جلد٤/٨، رقم الحديث ١٨٤١)

لین آپ کے اخلاق قرآن تھے، لین قرآن کریم الفاظ ومعانی ہیں۔ اور نی کریم مافظ آپ کے اخلاق اس کاعملی نمونہ ہے۔ فرض کرو کہ کتاب اللہ کا ایک لفظ بھی من تہاری سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن تم نے اس نمونے کی کھمل ہیروی کرلی جونمونہ ہم نے تہاری سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن تم نے اس نمونے کی کھمل ہیروی کر لی جونمونہ ہم نے تہارے لئے بھیجا تھا تو تم کامیاب ہو۔ اس لئے اتباع سنت پر جوزور ویا جاتا ہے وہ اس لئے کہ انسانیت کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کے لئے اس کوجس نمونہ کی

، ضرورت تھی وہ سر کار کی سنت کے اندر موجود ہے۔

# انسان کی عقل دھو کہ دینے والی ہے

یہاں یہ بات عرض کر دو کہ یہ عقل انسان کو بڑھے دھوکے دیتی ہے۔ آدمی یہ بچھتا ہے کہ بیس اپنی عقل ہے دیکے لوں گا کہ کیا میرے لئے اچھا ہے اور کیا میرے لئے برا ہے۔ اس لئے مجھے نمونہ کی کیا ضرورت! \_\_\_ یا در کھو! اگر تنہا انسان کی عقل التجھے اور برے کا موں کے امتیاز کے لئے کافی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو پینیبروں کو جیبنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر دتی جیبنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ صرف ایک تھم اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ میں نے تہمیں عقل دی ہے تم اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عقل انبان کوالیے دھوکے دیتی ہے اور بسااوقات انسان کوالی گراہی میں جا کر گرائی

ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس ونیا ہیں جتی گراہیاں اٹھیں وہ سب عقلیت کا دعویٰ لے کر اٹھیں اور عقل کی دلییں لے کر اٹھیں کیو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو ایسالا محدود نہیں بنایا کہ ہمر چیز اس کے دائر ہے ہیں آ جائے اور وہ ہمر چیز کو سجھ سکے، اس طرح آ تھ بڑی کام کی چیز ہے انسان اس کے ذریعہ ہمر چیز د کھے سکتے، اس طرح آ تھ بڑی کام کی چیز ہے انسان اس کے ذریعہ ہمر چیز د کھے سکتا ہے اور و کھے کر بہت می باتوں کاعلم حاصل کر سکتا ہے لیکن میہ آ تھ لا محدود نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ جہاں تک چاہو، و کھتے چلے جاؤے نہیں۔ بلکہ اس آ تھی کی ایک حد ہے۔ اس سے ذریعہ جہاں تک چاہو، و کھتے چلے جاؤے نہیں۔ بلکہ اس آ تھی کہ انسانی عقل غلط جواب و بینا شروع کر و بی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک حد تک ہماری
رہنمائی کرسکتی ہے۔اس حدے آ گے عقل جواب دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب
دینا شروع کر دیتی ہے \_\_\_ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جمیں دحی کا نور اور سر کار دو
عالم مان تھیں جی تعلیمات کا نور عطا فر ، یا ہے۔ بیر آتا ہی اس جگہ پر ہے جہال
انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔

سوشلزم کی نا کامی کی وجبہ

جن لوگوں نے عقل کی پیروی کی ،ان کو و کچھ لوک آج وہ کس طرح بکھرے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر کا نئات کا نظام چلانے کے لئے اشھے تصاور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس کا نئات کے لئے ایسانظام متع رف کرا کیں گے کہ اس سے پہلے کسی کے وہاغ ہیں ایسانظام نہیں آیا تھا اور ۲۲ سال تک اپنی نظریات

کولوگوں پرمسلط کر دیا۔ اور اس درجہ مسلط کیا کہ خود جمارے ملک یا کستان ہیں بھی ا پے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے پر کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان میں بھی "اسلامي سوشلزم" أنا جائي - اس كا جادواس درجه چلا كداجه خاص يزه ع لك عقمند اور مجمدار يهان تك كدديندارلوك بحى يدكن كك كديات توسيح كهدر بين اوران کی با تیں عمل میں آتی ہیں۔اوراس کی بنیاد پراسلامی احکام میں بھی ترمیم اور تبدیلی کا مطالبہ بھی آنے لگا وربیکها جانے لگا کہ بید پیجارہ مولوی ملاسما سوسال پرانی یاتیں لئے بیٹا ہے۔اور جب مولوی ان سے کہتا کہ یہ یا تیں قرآن کریم کے خلاف ہے،سنت کے خلاف ہے اور اسلامی احکام کے خلاف ہے تو اس مولوی کے خلاف بیہ الزامات لگائے گئے کہ بیتو اا سوسال پرانی یا تیں لئے جیٹھا ہے۔ بیمولوی توسر مابیہ داروں کا ایجنٹ ہے اور جا گیرداروں کا چیلہ ہے اس لئے بیان کی حمایت کی باتیں کر رہا ہے \_\_\_اس طرح اس نظام نے ۲ سال تک اپنے نظریات کا جادد جگائے رکھا نیکن اب اس کود مکھ لو کہ کسی طرح پچھاڑ اہوا پڑا ہے۔

# صرف عقل رہنمائی کے لئے کافی نہیں

بہر حال ، عقل بھی بھی انسان کی پوری رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہوسکتی ، بلکہ
اس کی رہنمائی کے لئے وتی کی ضرورت ہے اور وتی کے نور کو صحیح طور پر حاصل کرنے
کے لئے نبی کریم مان تالیج کی سنت کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان آپ کے قدموں پر سرنہیں رکھے گا ای طرح بھٹکٹا رہے گا اور افر اط اور تفریط کی طرف مائل ہو جائے گا۔اس لئے اتباع سنت کی ضرورت ہے بہر حال اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ

اس عقل کو بہت زیادہ استعال مت کرو۔ بلکہ بید دیکھو کہ اس کا نکات جی افضل ترین تخلوق اور ہماری تخلیق کا سب سے اعلیٰ تزین شاہ کار ایک نمونہ کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس کی نقل اتارلو۔ چاہے وہ بات تہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ۔ تم کامیاب ہوجاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ تمہاری کامیابی کا نہیں۔ آگے علامہ نووی پھی مختلف احادیث علاوہ کوئی راستہ تمہاری کامیابی کا نہیں۔ آگے علامہ نووی پھی مختلف احادیث لائے ہیں:

#### عجيب وغريب حديث

عَنْ أَنِي نَجِيْحِ العِرْ بَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَليغةً وَجِلَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا يَارَسُولِ اللهِ: كَأَنَّهَا الْقُلُوبُ وَذَرَقَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا يَارَسُولِ اللهِ: كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودَّعَ فَأَوْصِنَا: قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّبْعِ مَوْعِظَةُ مُودَّعَ فَأُوصِنَا: قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّبْعِ وَالطَّاعَةِ، وَانُ تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْلُ حَبْشِيْ ، وَآ تَهُ مَن يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيْلُافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةٍ وَانُ تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْلُ حَبْشِيْ ، وَآ تَهُ مَن يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيْلُافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةٍ وَسُنَّةً وَسُنَا اللهُ وَالسَّبْعِ اللهُ وَالسَّبْعِ اللهُ وَالسَّبْعِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيْلُونَ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَالسَّبْعِ اللهُ وَالسَّبْعِ اللهُ وَالسَّبْعِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيْلُونَ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَالسَّالِيْ وَالْمَاعِقِ وَالْ اللهِ وَالْتَلُونُ وَاللّهُ اللهُ وَالسَّلِي اللّهُ اللهُ وَالسَّلَعُ وَاللّهُ اللهُ وَالسَّلَا اللهُ وَالْمَالِي اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(رياض الصالحين, باب في الامر بالمحافظة على السنة حديث نمبر ١٥٤) (منن ابو داؤد, كتاب السنة باب لزوم السنة حديث نمبر ٢٣٠٤)

رخصت ہونے والے کی نصیحت

علامہ نو وی مکتلہ یہ بڑی عجیب جامع حدیث لائے ہیں۔ اس کوتو جہسے سننے اور سجھنے کی ضرورت ہے۔حضرت عرباض بن ساریہ فاقا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبه رسول الثدمين فاليلغ في جمعي وعظ فرمايا - ايبا وعظ فرمايا جو دلول مل الرجاني والا اور ایسا وعظ کہ اس کوس کر لوگوں کے دلوں میں کیکی آگئی ، دل ڈرنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے \_\_\_ پہ حضورا قدس سافٹھ کیا کے حیات طبیبہ کا آخری ز ما نہ تھا۔ جب آپ وعظ فر ما چکے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس انداز سے آ ب نے آج یا تیں کی ہیں اور ہمیں تھیجتیں فر مائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سہ ا بک السے مخص کی تھیجتیں ہیں جو کسی ہے رخصت ہور ہا ہو۔اس کئے کہ جب انسان سی ہے رخصت ہور ہا ہوتا ہے تو وہ سوز وگداز کے ساتھ یا تیس کرتا ہے۔ ای طرح آپ کے انداز ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا اینے یجھے رہنے والوں کونھیحت کر رہا ہو۔صحابہ کرام ٹوکٹھ بھانپ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ سر کار دو عالم مؤتین آیا کا دنیا ہے جانے کا وقت اب قریب آرہا ہے۔ اس لئے آپ نے اس پرسوز انداز میں وعظ فر مایا۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمیں کچھ وصیت فریا دیجئے ۔ لیعنی جمیں کوئی ایسی جامع وصیت فرما و بیجئے کہ جم اس کو بیاو رکھ لیس پھر ہمارے لئے وہ کافی ہو جائے۔ یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جمیں کیا طرزعمل اختیار کرنا جاہے؟ اور کس طرح زندگی گزار نی عاہے؟

# پہلی نصیحت: اللّٰہ کا خوف پیدا کرو

سب سے پہلی نصیحت فر مائی: اُوْصِیْکُدَ بِتَقُوّی الله میں تہمیں الله سے تقوی الله میں تہمیں الله سے تقوی الله میں بیدا کرو۔ الله تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس دل میں بیدا کرو۔ اس بات کو ہر آن مدنظر رکھو کہ بید دنیا ہی سب پجھنیں ہے۔ بلکہ اس دنیا کے بعد کی اور زندگی میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایک ایک کیا جواب دینا ہے۔ ای کا نام'' تقویٰ'' اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایک ایک کیل کا جواب دینا ہے۔ ای کا نام'' تقویٰ'' ہے۔

دومری نفیحت: اپنے امیر اور حاکم کی اطاعت کرو

دومري نفيحت بيفر ما كي:

وَالسَّهُ عِوَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبُنْ حَبُيْقِيْ فرمایا كه يس اس بات كی وصت كرتا مول كه مير بعد جوتهار اامير موه اس كی بات سنو۔اور اس کی اطاعت کرو۔ چاہے تمہارے اوپر حبثی غلام امیر بن کر کیوں نہ آجائے۔ تم اس کی بھی اطاعت کرنا ۔ بیا یک بہت اہم اصول حضورا قدس سائی تھیں ہے نے بیان فرما دیا ۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی سیای قسم کے اختلافات اور فتنے پیدا ہوئے اس کا سد باب اس طرح فرما دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا اس کی بات کو ماننا چاہے وہ امیر ایسا جو تہمیں ذاتی طور پر پندنہ ہو۔ مثلاً بید کہ وہ امیر حبثی غلام ہو۔

# حبثی غلام کی بھی اتباع کرو

# بغاوت كرنے والے كول كردو

یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلا وُں کہ بیدایک حدیث نہیں بلکہ ہے. شارا حادیث ہیں جن میں آپ نے فر مایا کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو۔

(صحيح بخارى كتاب الجهادو للسير باب بقاتل من وراء الامام حنيث المبر ٢٩٥٥)

اورامیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ہمیشہ فدمت فر مانی۔ اور اس کی شخق سے ممانعت فر مائی۔ اور اس کی شخق سے ممانعت فر مائی۔ بلکہ یہاں تک فر مایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان امیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرے تو آپ نے فر مایا کہ: '' قَافَتُ لُوّ کُا کُٹُنا مَنْ کَانَ '' اس کُوْل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔

(سننالنسائی، کتاب تعربہ المع باب قبل من فارق الجماعة حلیث نمبر ۳۰۲۸)

ہے تھم اس لئے دیا تا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بھرنے نہ پائے۔ اور مسلمانوں کا شیرازہ بندھا رہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ فرض کرو کہ اگر کوئی امیر حکومت چلانے اہل نہیں ہے تو اس کومعزول کرنے کے جوجائز طریقے موجود ہیں وہ جائز طریقے اختیار کرکے اس کومعزول کرنے کی کوشش کر لوریکن جب تک وہ حاکم ہے تمہارے ذہے اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی اطاعت کے ساتھ اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔

حاكم كوگالي مت دو، نه براكهو

جارے ہاں جب ہے انگریزوں کی حکومت آئی تو اس وقت مسلمانوں کے اندراگریزوں کے خلاف معاندانہ اور مخالفاندرو یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس سے اس حد تک تو فائدہ ہوا کہ وہ انگریز برصغیرے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعدد ماغ میں یہ بات بیٹھ گئ کہ ''مہت بری چیز ہے۔ اور حاکم کو برا کہنا اس کو گائی و ینا اس کی ہے عزتی کرنا یہ بڑے کہا کام ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا مجابد آدی ہے جو یہ کام کر رہا

ہے۔ مالانکہ یادر کھئے۔ بیمل حضور اقدی مائینظید کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار دوعالم مائینظید نے تو بی محم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کوتم پرحاکم بنا دیا ہے وہ اگر برا ہے تو بھی تم اس کوگائی مت دو بلکہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی ہا گو۔ (المعجم الاوسط لطبوائی جزء نصر ۲ حدیث نصر ۲ ۱۹۰۱)۔ اور فر ما یا کہ تعلوب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جیں۔ اگرتم ورست ہوجا و اور اللہ تعالیٰ کے مطبع اور فر ما نبر دار ہوتو اللہ تعالیٰ تمہارے حاکموں کے دلوں کوتمہارے حق میں خی زم فرمادیں گے۔ بیحدیث کے الفاظ جیں۔

(كنز العمال ج٥/١ كتاب الامارة رقم الحليث ١٣٥٨٣)

عمال تمهارے اعمال کا آئینہ

نيز فرمايا:

#### إِنَّمَا ٱخْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ

(شرح السنة: للامام الليفوى باب مناقب قريش حليث لمبر ٣٨٢٥)

یہ عمال درحقیقت تمہارے اعمال کا آئینہ ہے۔ جیے تمہارے اعمال ہو تھے ویسے تمہارے عمال ہو تھے۔ اس لئے حکر انوں کو گائی دینے سے کام نہیں بنا۔ ہمارے یہاں اس بات کا رجمان پیدا ہو گیا ہے حاکم کی خوب برائی بیان کرو۔ اور اس برائی کے اندر فیبت کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ مجما جاتا ہے کہ اور سب لوگوں کی فیبت کرنا تو اب ہے ۔ اس کو جو چاہو برا بھلا کیبت کرنا تو اب ہے ۔ اس کو جو چاہو برا بھلا کہتے رہو۔ اجھے خاصے پڑھے تھے، دیندار تعلیم یا فتہ لوگ جب وو سروں کے ساتھ مل کریٹے میں گے تو حاکم کی میں موضوع بحث بنا کراس کے خلاف برائیاں کرنے اور فیبت مل کریٹے میں گے تو حاکم کی موضوع بحث بنا کراس کے خلاف برائیاں کرنے اور فیبت

کرنے میں جتلا ہوں گے۔ جبکہ سرکار دو عالم مانی تیلی نے تخی سے اس کو منع فرمایا۔ اور ہمارے حضرت تعانوی کھٹا کے مواعظ میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فرمانی گئی ہے کہ بیہ اصلاح کا طریقہ نہیں۔ بلکہ فتنہ انگیزی کا اور فساد بھیلانے کا طریقہ ہے اور یہ فیبت ہے۔

# حجاج بن بوسف کی غیبت جائز نہیں

حضرت عبدالله بن عمر هذاتي كسى مجلس مين تشريف فرما تنصيه استمجلس مين كسي نے حجاج بن پوسف کی برائی شروع کر دی \_ سارےمسلمان جانتے ہیں کہ حجاج بن بوسف وہ حکمران تھاجس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ طالم آ دمی تھا۔اس نے ببتظلم كئ\_\_\_ حضرت عبدالله بن عمر علق نے ال فخص عدر مایا كمتم ان باتوں کو بیان کرنے ہے باز آ جاؤاں لئے کہ رپنیبت ہور ہی ہے۔اوریا درکھوکہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجاج بن پوسف سے ان خونوں کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں تو اس نیبت کا بھی صابتم سے لیں گے جوتم اس کی کررہے ہو۔ ردمت مجھو کہ چونکہ اس نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہے تو اب اس کی غیبت جائز ہوگئی اس کو برا مجلا کہنا جائز ہوگیا۔ ہاں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کی اصلاح کرنے کا موقع عطا فر ما یا ہواور اس کے غلط کا موں کو درست کرنے کا موقع دیا ہوا پیاشخص غلط کا موں کو درست کرنے کے لئے صحیح راستہ اختیار کرے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے لیکن مجلس آ رائی کے لئے اور وقت گزاری کے لئے حاتم کی برائی بیان کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

# حاكم كى اصلاح كاطريقه

اب حاکم کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی سرکا، دو عالم ملی فالیے نے میں بتادیا۔ چنانچہ ایک صدیث میں حضور اقدی من فالیے نے ارشاوفر مایا:

# مَنْ رَأَىٰ مِنْ ذِيْ سُلُطَانٍ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا كَغَرَلُهُ عَلَانِيَةً، وَلْيَأْخُذُ بِيِهِ

(كتزالعمال ج٣/٣ حديث نمبر ١٠٠٠)

فر ما یا کہ جوشخص کمی صاحب اقتدار میں کوئی غلط بات دیکھے بینی الیمی بات جو شریعت کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے تو اس کو علا نیدرسوا نہ کرے۔ بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے جائے اور اس کو خلوت لے جا کر سمجھائے کہ صحح بات اس طرح ہے۔ تہمیں اس طرح کرنا چاہئے ہے۔

کرنا جا تزنییں۔ اس کے بارے میں سرکار دوعالم میں تھا آلیا ہے ہے ہے شاراحکام موجود بیں۔

# سیاست کا طریقه انگریزوں سے لے لیا

انقاق سے ہمارے دماغ میں ''سیاست'' کا وہ تصور آ گیا ہے جو انگریز سے اور مغرب سے آیا ہے۔ اور وہ بات ہمارے دماغ میں جیھ گئی ہے جو وہاں سے چلی ہے۔ اور سر کار دوعالم سائن آئی ہے احکامات اور آپ کی تعلیمات ہمارے دماغوں سے او جھل ہو گئیں۔ آج جو محض حاکم کوجتی بڑی گالی دے گا وہ اتناہی بڑا حاکم قرار پائے گا۔ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو کام میں کر رہاہوں یہ غیبت ہورہی

کے اور قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے بھی سوال ہوگا۔

گناه میں حاکم کی اطاعت جا ئزنہیں

ببرحال، اس مديث من سركار دوعالم سائتي في عام كى اطاعت كا

تحکم دیا که وه حاکم تهمیں چاہے کتنا ہی ناپند ہولیکن جب تک وہ تنہیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ ہاں جب وہ کسی گناہ پرمجبور کرے تو پھراس

كى اطاعت جائز نبيل ۔اس كے حديث شريف ميں ہے كه:

لاظاعَةَ لِمَغُلُوتٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

(كتر العمال، آداب الاخلاق، ج٣/٣ حليث نمبر ٢٢٢٢)

یعنی خالق کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لہذا اگروہ حاکم کسی گناہ پرمجبور نہیں کر رہا ہے تو اس کے احکام کی اطاعت اس کی فرمانبرداری تمہارے لئے لازم ہے۔

حاکم کاحکم ماننا شرعاً واجب ہے

یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاکم کسی وقت بیتھم جاری کڑ
دے کہ فلاں پھٹی مت کھاؤ۔ جیبا کہ بعض اوقات حکومت کی طرف سے بیا علان
ہوجاتا ہے کہ فلاں پھٹل کھانے سے بیاریاں پھیل رہی ہیں۔ وہ مت کھاؤ تو اس
صورت میں شرعا بھی اس پھل کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ اس لئے کہ حاکم کی اطاعت واجب ہے ۔ یامثلاً حکومت کی طرف سے بیتھم ہے کہ سڑک پر گاڑی بائیں
طرف چلاؤ اس تھم کی اطاعت شرعاً بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس تھم کی
طرف چلاؤ اس تھم کی اطاعت شرعاً بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس تھم کی

خلاف درزی کرےگا۔وہ صرف قانون کی خلاف درزی کرنے والانہیں ہوگا بلکہ وہ شریعت کی خلاف درزی کرنے والا ہوگا۔اس لئے کہ شریعت نے بیتھم دیا ہے کہ جاتم کی اطاعت کرو۔

> ما کم کی اطاعت''اُوٹی الْآمُر'' کی اطاعت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَأَطِيْعُواْ اللهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِيُ الأَمْرِ مِنكُمْ (سورة السندوه)

اور حاکم کی اطاعت اولی الامرکی اطاعت میں داخل ہے۔ اب لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ فریقک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ سرکاری قانون ہے اگر اس کی خلاف ورزی کر لی تو کیا ہوا؟ \_\_\_ بھائی یہ بھی گناہ ہے۔ یہ مجم بھی اولی الامرکا تھم ہے ہاں اگر کسی ناجائز کام کا تھم آجائے ، پھر اطاعت کی ضرورت نہیں۔ ورنہ ہر تھم مانتا واجب ہے، چاہے وہ حاکم جبشی غلام ہی کیوں نہ ہو \_\_ بہر حال مسلمانوں میں جو سامی خلفشار اور انتشار پھیلنے کا جواند یشہ تھا اس پر سرکار دوعالم من تھی ہے اس طریقے سے بند باندھ ویا کہ تم حاکم کی بات سنو۔ اور اس کی اطاعت کرو اور جب تم الند تعالیٰ کی اطاعت کرو اگر وہ حاکم میں نا طاعت کرو اور جب تم الند تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گئی تہارے او پر جبح حاکم مقرر فرما تھی گے۔ جیسے تمہارے اعمال ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں سے لہذا تم ان کو برا مت ہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ بہر حال حاکموں کی برا کہو۔ بہر حال حاکموں کی برائی اور ان کی غیبت کرنے کا طریقہ ٹھیکے نہیں۔

# میرے بعدتم بہت اختلاف یاؤگ

اوپر جو بیان ہواوہ''سیای''اختلاف کوختم کرنے کا طریقہ بیان فر مایا۔ دوسرا فتنہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک طرف جارہا ہے اور دوسرا شخص ووسری طرف جارہا ہے۔ایک شخص مذہب کی تشریح ایک طریقے سے کررہا ہے اور دوسرا شخص دوسر سے طریقے سے کررہا ہے اس صورت حال کی طرف آپ نے پہلے سے اشارہ فرما دیا۔فرمایا۔

# فَإِنَّهُمَنُ يَعِشُ مِنْكُمُ فَسَيْرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات پائے گا۔ لیمی مسلمانوں کے درمیان بہت اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ہر شخص سے درمیان بہت اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ہر شخص سے پوچھتا ہے کہ ہم کونسارات اختیار کریں۔ کوئی دیو بندی ، کوئی بریلوی ، کوئی سی ، کوئی شیعہ کوئی غیر مقلد تو میہ ذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میرے بعد بہت پائے گا۔اس وقت تم کونسارات کیا کرو؟

# اليے وقت ميں تم ميري سنت كو پكر لينا

آپ نے فر مایا کہ میں تم کو ایک ایسا پیانہ بتا دیتا ہوں۔ ہر جماعت اور ہر گروہ کو اس پیانہ پر پر کھ کر دیکھ لو۔ جو شخص اور جو جماعت اس پیانے پر پوری امر تی ہواس کی اتباع کرو۔اور جو اس پیانے سے باہر ہو بچھ لو کہ وہ غلط ہے۔وہ کیا پیانہ ہے۔فرمایا:

244

وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِينُ الْمَهُدِيِّيْنَ

یعنی میری سنت کو لازم پکر لو۔ اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کومعنبوطی سے تھام لو۔ بس پھر کتنے ہی اختلاف ہوں، تمہاری نجات کے لئے

کافی ہے۔ یہ پیانہ بمیشہ بمیشہ کے لئے پلے باندھ لو۔ پھر بھی گراہ نہیں ہوگے۔ اور پھرکوئی سوال کرنے والاتم ہے بہسوال نہیں کرے گا کہتم گراہ کیوں ہوئے۔

خلفائے راشدین کی سنت میری ہی سنت ہے

بہرحال، جو بھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی'' نظریہ'' چیش کرے۔ یا

کوئی عملی راستہ بتائے یا کوئی طریق عمل تجویز کرے تم اس کواس پیانہ پر جائج لو کہ وہ میری سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور ساتھ میں اضافہ فرما دیا کہ خلفاء

راشدین کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس سے اشارہ فرما دیا کہ خلفائے راشدین کی سنت درحقیقت میری ہی سنت کا تحملہ ہے کیونکہ وہ میرے خلفاء اور

رامررین کا ست ور سیست بیران می ست به سیست بیران کی مهراگی میرے جانشین ہیں۔ اور بیروہ جانشین ہیں جن کے ساتھ '' راشدین' کی مهراگی ہوئی ہے۔ راشدین کے معنی ہیں' بدایت یا فتہ' یعنی ان کا کام غلطنہیں ہوسکتا۔ تم

ان کی اتباع کرلو۔اور ان کے راہتے پر آ جاؤ۔للندا اگر کوئی سنت میں نے جاری نہ کی ہولیکن خلفائے راشدین نے جاری کی ہووہ بھی سنت ہے۔

جمعه کی دومری اذ ان حضرت عثمان نظافهٔ کی سنت

آپ حضرات دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز میں دواذانیں ہوتی ہیں۔ایک پہلے اور ایک بعد میں۔حضور اقدس سائندلیج کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر شائنداور حضرت فاروق اعظم خالؤ کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ دواذانیں ک نہیں ہوتی تھیں۔حضرت عثمان غنی ڈائٹؤ نے اپنے زمانے میں دوسری اذان جاری قر ما كي \_ (سنن الترمذي: ابواب الجمعة باب ما جاء لهي اذان الجمعة حديث نمبر ١٦٥) و لي اگر کوئی اور جاری کرتا تو بیہ بدعت ہو جاتی لیکن خلفائے راشدین میں ہے ایک خلیفہ راشد نے اس کو جاری کیا تھا۔ اس لئے بیمجی سنت ہے۔ اور اس پرعمل کرنا بھی سنت یرعمل کرنے میں داخل ہے۔ تر اور حضرت فاروق اعظم رہائی کی سنت ہے ای طرح رمضان المبارک جوتر اوت کی جماعت ہوتی ہے کہ • ۳ دن پوری جماعت کے ساتھ تراوع ہوری ہے۔اوراس میں قرآن کریم ختم کیا جارہا ے نی کریم مان اللہ کے عہد مبارک میں اس طرح نہیں پڑھی گئے۔ اور حضرت صدیق اکبر نات کے زمانے میں نہیں تھی۔حضرت فاروق اعظم ٹاتھانے اس طرح ہے تر اور کے کا اہتمام فر مایا۔ اور صحابہ کرام بنول اللہ جین کو جمع فر مایا۔ اگر کوئی اور بیہ كام شروع كرتا تو بدعت موجاتى يالين شروع كرنے والے فاروق اعظم علظ تھے۔جن کے بارے میں حضور اقدی مان تنایج نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ فاروق اعظم ہوتے۔اس لئے ان کی جاری کردہ سنت بھی سنت كا حصه ہے۔ اس لئے آپ نے فرما يا كه ميرى سنت كو اور ميرے خلفان راشدین کی سنت کولازم پکڑو۔

# سنت كومضبوطي سے تھام لو

اورصرف اس پراکتفانبیں فرمایا بلکه آ محفر مایا:

# عَضُّوُا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِنِ

کہ اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ کر مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ اور کیونکہ سرور عالم مان فالی ایک و بھی رہے تھے کہ لوگ ای کو چھوڑیں گے۔ اور جہنم کی طرف جا میں گے ای وجہ سے فرما یا کہ اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ و۔ جیسے کوئی شخص اپنے دائتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیرا ہے۔ اس طرح پکڑ لو گے تو کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیرا ہے۔ اس طرح پکڑ لو گے تو کوئی گر اہ کرنے والا تہ ہیں گر اہ نہیں کر سکتا ہے۔ ''ا تباع سنت' وہ چیز ہے جس کو کئی گر اہ کرنے والا تہ ہیں گر اہ کر ان ہوا ہوں کہ ایران کی ایسانہ تھا ایران کی کوئی تھور اقد کی سکت اور گر اہی جانچنے کا پیمانہ قر ارد سے دیا۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کے کہ فلال عمل او اب کا کام ہے تو یہ و کھے لو کہ اس عمل کو حضور اقد ک مان فیا پیلی ہوتا تھا یا نہیں؟ آپ کے ذمانے بیں بیگل ہوتا تھا یا نہیں؟ آپ کے ذمانے بیں بیگل ہوتا تھا یا نہیں؟ اس پر جانچ کر دیکھولو، پینہ چل جائے گا۔

# بیدد یکھو کہ وہ سنت کے مطابق ہے یانہیں؟

آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تیجہ کر رہا ہے ، کوئی دسواں کر رہا ہے۔ کوئی چہلم کر رہا ہے۔ کوئی ۱۲ ررج الاول کوعید میلا دالنبی منار ہا ہے۔ کوئی چراغاں کر رہا ہے اور کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہم کیسے پہچانیں؟ تو پہچانے کا راستہ سرکار دوعالم مان فیلی لج نے بتا دیا کہ اس عمل کومیری سنت پر جانج کر دیکھ لواگر سنت کے مطابق ہے تو کرلو۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ گمرائی کا راستہ ہے۔ بس اس پیانے کو پکڑلو۔ پھر مجھی گمراہ نہیں ہو گے \_\_ اللہ تعالی ہم سب ان باتوں پر کوعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَيِ فَيَ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# نفلی عبادات پابندی سے ادا سیجئے



ضط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی



خطاب : شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب

تاريخ : ٢ يتمبر ١٩٩١ ي

روز جمعه

بوقت : بعد نماز عفر

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلشن ا قبال كراجي

#### يشم اللوالؤخمن الرحيم

# نفلى عبادات بإبندى سے ادا تيجي

الْعَهُ لُهِ اللهِ تَعْمَلُ لَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُ لَا وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ إِللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيْفُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُو إِللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيْفُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُو مَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِئُ لَهُ، وَاشْهَلُ مَنْ يَعْلِلهُ فَلاَ هَادِئُ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ وَحُلَ لَا لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ يُكُلّهُ وَاللهُ وَحُلَ لَا لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ يُكُلّهُ وَاللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّلًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ لَسُولُهُ، صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَالْعَمْ لَلْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاصْعَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولَا اللهُ وَالْمَالُولُونَا اللهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ وَالْمَالِكُونَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

فَأَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

اَلَمُ يَاْنِ لِلَّنِهِ يَنَ اَمَنُوا اَنُ تَخَشَّعَ قُلُوبُهُمُ لِنِهِ كَي اللهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّنِ يُنَ اُونُوا الْكِتُبَ مِنْ قَبَلُ فَعَالَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَنِ يُنَ اُونُهُمُ وَلَا الْكِتُبَ مِنْ قَبَلُ فَعَالَ عَلَيْهِمُ الْرَامَلُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكُثِيْةٌ وَكَثِيْةٌ وَلَا اللهِ مَا الرَّامَلُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَ وَكَثِيْةٌ وَكَثِيْةً وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

اَمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِئُ النَّبِئُ النَّبِئُ النَّبِئ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى خُلِكَ مِنَ الشَّهِدِيثُنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِئْنَ،

تمهبيا

بزرگان محترم اور برادران عزیز! علامه نودی الله کی احادیث پرمشمل کتاب
دریاض انسالین کی احادیث کی تغییر اور تشری کا سلسله کافی عرصه یا رہا ہے۔
آگے علامہ نووی الله نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے۔ جس کا عنوان ہے 'نباب الله عافظة علی الاعمال " اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا وہ تھا 'نباب فی الاقتصاد فی العیادة " جس کا مقصود یہ تھا کہ عبادات میں انسان کو اعتدال سے کام لیا چاہے ۔ اور جوش میں آکراتی زیادہ عبادت شروع نہیں کردینی چاہئیں جس کو انسان نباہ لیہ عبادت کی وجہ سے ان بندول کے حقوق فوت ہونے لکیس جن کے حقوق شارے ذمہ ہیں۔ ایسانہ کرنا چاہے۔

عبادات میں اعتدال ہونا جاہیے

آئے علامہ تو دی بُونی نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جو ای پہلے باب کا عملہ ہے۔ وہ ہے ' باب المحافظة علی الاعمال '' یعنی اعمال کی پابندی کا بیان۔ یعنی ایک طرف تو انسان عبادت میں اعتدال ہے کام لے اور ابنی وسعت، اپنی طاقت، اپنے حالات حالات ہے نیا دو مری طرف جب اپنے حالات کے مطابق اپنی فرصت، اپنی طاقت کے مطابق جب عبادت کرنے کا ایک معمول مقرر کر لیا تو اب اس کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ سابقہ باب کی احادیث سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو نکہ ہے من لیا کہ آدی کو زیادہ عبادت نہیں کرنی چائے اور یہ من کرآ دی عبادت کو بالکل چھوڑ بیٹے۔ ایسانیس کرنا چاہے نہ وہ افراط درست ہے اور نہ یہ تفریط درست ہے۔ نہ ادھر زیادتی اور نہ اور اپنے میط درست ہے۔ نہ ادھر زیادتی ورنات کی مرانسان کو اپنی وسعت اور طاقت کو مرتظر رکھتے ہوئے اپنے حالات اپنی فرمت اور اپنے وقت کو مرتظر

ر کھتے ہوئے کچھ نہ کچھ فاعباد تی ضرور کرنی جا ہیں۔

نفلى عبادت فرض وواجب تونهيس

نوافل الله تعالى كى محبت كاحق ہيں

لیکن عملی تجربہ میہ ہے کہ جب تک آدمی کچھ نہ پچھ نافی عبادتوں کو معمول میں داخل نہ کرے اس وقت تک اس کے فرائفن واجبات بھی کامل نہیں ہوتے۔ اور گناہوں ہے بیج کی ہمت اور طاقت بھی پوری طرح پیدا نہیں ہوتی نے بین عبادتیں بڑی بجی وغرب چیز ہیں ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب کھیٹ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرائفن و واجبات تو اللہ جل شانہ کی عظمت کا حق ہیں۔ یہ تو ادا کرنے بی ہیں اور یہ نوافل اللہ جل شانہ کی عجب کا حق ہیں۔ اللہ تعالی کی عظمت کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ نوافل اللہ جل شانہ کی عجب کا حق ہیں۔ اللہ تعالی کی عظمت کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی میں ہوتے ہیں۔ جس ذات نے تم پر اتن نوتوں کی بارش کی ہوئی ہے، سے لے کرشام ہوتے ہیں۔ جس ذات نے تم پر اتن نوتوں کی بارش کی ہوئی ہے، سے الے کرشام کہ اس کی نوتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی عبت کا بھی پچھیت ہے۔ وہ حق یہ کہ ما پن طرف ہے کوئی عبادت اللہ کے حضور پیش کریں۔

# نوافل فرائض وواجبات کی تکمیل کرنے والے ہیں

# نوافل قرب الهي كاذريعه

ایک اور حدیث می حضور اقدی می فیزید نے ارشادفر مایا کہ میر ابندہ نوافل کی اور کی کے ذریعہ میر ابندہ نوافل کی اوا کیگی کے ذریعہ میر نے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو قرب کا مقام حاصل ہوتا چلا جاتا ہے ۔ یہاں کہ وہ مجھ ہے اتنا ہوجاتا ہے کہ میں اس کی آئے ہی بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے دہ سرتا ہے، میں اس کی ذبان جاتا ہوں جس سے دہ سرتا ہے، میں اس کی ذبان جاتا ہوں جس سے دہ سرتا ہے، میں اس کی ذبان کی اتا ہوں جس سے دہ سرتا ہوں جس ہے دہ سرتا ہوں جس ہے دہ ہوں گ

ر بال برحی مرضی کے خلاف کوئی کام انجائم نہیں دیتے۔ بہر حال نوافل کی کثرت کا ب انجام ہوتا ہے۔ بیرکوئی معمولی فا کرہ نہیں۔ (صحيح البخاري كتاب الوقاق باب التواضع باب التواضع حديث لمبر ٢٥٠٢) تیسر بات یہ کہ اگر چہ نوافل پڑھنا فرض و واجٹ نہیں۔ کیکن گناہوں ہے بچنا فرض وواجب ہے۔ ہرانسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ گنا ہوں سے بیجے۔اور نقلی عیادتوں کی یہ خاصیت ہے کہ بیانسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا کرتی ہے۔ گناہوں ے بینے کے لئے سب سے بڑا ہتھیار انسان کی ہت ہے۔اورکوئی ہتھیارٹیس۔ جب انسان پرہمت کر لے کہ میں بے گناہ نہیں کروں گا تو وہ خض اس گناہ سے نئے جاتا ہے \_\_ اورانسان کی اس صت میں ترتی اور پچنگی نغلی عبادتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ نغلی نماز ، حلاوت قر آن کریم ذکر و تیج یہ چیزیں انسان کے اندروہ طاقت پیدا کرتی ہیں جس کے ذریعہ انسان گناہوں ہے مجنوط رہتا ہے۔ نفلی عبادات توانا کی ہیں جارے ڈاکٹر عبداتی صاحب علی فرمایا کرتے تھے کہ نفلی نماز، ذکر و اذکار، تبیجات، عبادت، بیرسب از کی ہے۔ توانائی ہے۔ طانت ہے جوانیان کوان نفل عبادات كة ديعه مامل موتى إ-اورجب انسان ضروريات ذندكى كے لئے كمرے باہر تكاركا

قوت بیدا ہوتی چلی جائے گ۔ اور جب ہمت میں قوت آئے گی تو انشاء اللہ گنا ہوں ہے بچنا آسان ہوگا۔نفلی عبادتوں کے بیٹو ائد ہیں۔

پہر حال، تین باتیں میں نے عرض کیں ۔ ایک یہ کہ بین فلی عبادات فرائف و اجبات کی کوتا ہوں کی تلا فی کے لئے ہیں ۔ دوسرے یہ کہ ان نفلی عبادات کے ذریعہ اللہ جل شانۂ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے ۔ تیسرے یہ نفلی عبادات انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہیں جس کے نتیج میں وہ گنا ہوں سے زخ جاتا ہے۔ بہر حال نفلی عبادات کے یہ تین عظیم فوائد ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو جائے کہ وہ نوافل کا پچھ نہ پچھ معمول ضرور بنائے ۔ اپنے حالات اپنے اوقات اپنی ضروریات کو مدنظر رکھ کر مختفر سے مختفر معمول بنانے کی کوشش کرے۔

كيااب بھي وفت نہيں آيا

ذکر کے لئے پہنچ جامی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جا کیں۔ یہ خطاب مسلمانوں کو ہورہا ہے۔ وہ ایمان تو پہلے ہی لا چکے ہیں کیکن ایمان لانے کے بعد غفلت میں جلا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے۔ اس کو اپنے معمولات

من بن الرابيس كيا ہے \_\_ ان سے خطاب مور ہا ہے كدكيا اب بھى وقت نہيں آيا كدايمان

والوں کے دل اللہ کی یاد کے لئے چنج جا کی \_\_ اس کے ذریعہ امام تو وی ایک مید بتا تا

چاہتے ہیں کہ اس آیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کچھنہ کچھ ناع عبادات کا اپتامعمول ضرور بنائے۔

حضرت فضيل بنءياض ميليا

سروہ آیت ہے جس کے ذریعہ ہے شارانیانوں کی زندگی پی انقلاب پیدا ہوا۔
دووا تعات تو تاریخ پی موجود ہیں \_ ایک وا تعد حضرت نفسیل بن عیاض کھٹے کا ہے۔ یہ
بڑے جلیل القدر تا بعین پی سے ہیں محدث بھی ہیں۔اور بہت بڑے صوفی اور بزرگ
بھی ہیں۔اور مشاکخ طریقت کے جتے تجرے ہیں وہ سب حضرت نفسیل بن عیاض کھٹے پر
جاکر مل جاتے ہیں \_ بیابندائی زندگی ہیں ڈاکو تھ۔ ڈاکے ڈالاکرتے تھے اور استے
مشہور ڈاکو تھے کہ تاریخ ہیں لکھا ہے کہ جب ما نمیں اپنے بچوں کو سلانا چاہتی تھیں تو بیچ
سے بہتیں کہ سوجا کو ریکھو فضیل آجائے گا۔ گویا کہ فضیل کا نام ایک خوفاک ڈاکو کی حیثیت
سے ہرخاص و عام کی زبان پر تھا۔ اور ہر انسان ان سے ڈرتا تھا۔ جس علاقے ہیں
فضیل بن عیاض کا مرکز تھا ، رات کے وقت تا تھے والے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے
شے کہ یہ فضیل کا علاقہ ہے۔ یہاں رات کو پڑا ائرنہیں ڈالنا چاہے۔

میرے پروردگار، وہ وقت آگیا

ایک مرتبہ کی بڑے امیر کبیرے گھر بیں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا۔اور آخری شب کوڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا۔اور آخری شب کوڈاکہ ڈالنے کے لئے روانہ ہوئے۔اس کے گھر بیں پنچ گھر کے بالا خانہ بیل جانے کے لئے کمند ڈالی۔اور کمند ڈال کراس پر چڑھنا شروع کیا۔جب او پر پنچ تو دیکھا کہ ایک کرہ بیس روشی ہورہی ہے۔ لائٹ جل رہی ہے اور اندر سے آواز آرہی ہے۔وہاں کمرہ کے اندر رات کے آخری جھے میں کوئی اللہ کا بندہ قر آن کریم کی طاوت کر رہا تھا۔ جب اس

المرك كورك كورك كريم كيني توده ألله كابنده قر آن كريم كي يد آيت تلاوت كررها تهاكه: اكر يأنِ لِلَّنْ بِيْنَ الْمَنْوَ اللَّنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِنَهْ كُمِ اللهِ وَ مَا نَذَلَ مِنَ الْحَقِّ (سورة عديد: ١١)

یعنی اب بھی ایمان والوں کے لئے وفت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد کے لئے پہنے جائے۔ بس بہا یت کا دل اللہ کی یاد کے لئے پہنے جائے۔ بس بہا یت کان میں پریں اور دل پراس وقت چوٹ آئی کہ اس آیت میں اللہ تعالی مجھ سے خطاب فرمار ہے ہیں کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو ا بی کاموں کو چھوڑنے ارادہ اور ہماری یاد کی طرف لوٹ آئے۔ ای وقت سارے برے کاموں کو چھوڑنے ارادہ کرکے رہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔

#### بَلْيَارَبِ قَدُانَ . بَلْيَارَبِ قَدُانَ

اے میرے پروردگار دو وقت آگیا، وہ وقت آگیا۔ پھر سارے چوری اور ڈاکے چھوڑ کراورا پی زندگی کے سارے مشاغل کوچھوڑ اور ان سے تو برکر کے غالباً حضرت حسن بھری مختلف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کی صحبت میں رہ کراپٹی اصلاح کرائی شروع کی۔ اور اللہ تعالی نے ان کو وہ مقام عطافر مایا کہ آج طریقت کے چارول سلسلول، یعنی چشتیہ تنشیندیہ سپروردیہ اور قا دریہ ان سب کی انتہاء حضرت فضیل بن عیاض مختلف پر ہوتی ہے۔ یہ آتا او تچا مقام اللہ تعالی نے ان کوعطافر مایا۔ اور اس آیت نے ان کی زندگی میں انتظاب بریا کردیا۔ (دن من دھشوں سوف الله عام اللہ تعالی میں المعزاء ۲۸)

# حفرت عبدالله بن مبارك مينية

ان کے مالات بھی بڑے جیب وغریب ہیں۔ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑانوراور برکت ہے۔ان کے ایک ایک واقعے کے اندریہ تا شرہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شایدان کا یہ قصد میں نے آپ کو پہلے بھی سایا

ہو گا کہ یہ امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے۔ اور خاندانی رئیس تھے۔حفرت شاہ عبدالعزيز محدث وہلوي مينيائے بستان المحدثين ميں ان كابيدوا قعد قل كيا ہے۔ كمان كا ايك بہت بڑاسیے کا باغ تھا۔اورجس طرح امیر َبیرلوگوں میں آ رادی ہوتی ہے،اک طرح ہے بھی آزادمنش تھے۔ ناملم ہے کوئی تعلق ، نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پلانے والے ادر گانے بچانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا توبیا این افل وعیال سمیت اینے باغ ہی میں منتقل ہو گئے۔ تا کہ وہاں سیب بھی کھا کی گے اور شہرسے باہر ایک تفریح كى فضا ہوگى۔ چنانچہ وہاں جا كرمقيم ہو گئے \_\_\_ دوست واحباب كا حلقہ بھى بڑاوسىچ تھا۔ اس لتے وہاں پر دوستوں کو بھی بلالیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جی اور اس محفل میں ہینے بلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا آلد رباط کے بجانے کے بہت ماہر تعے اور اعلی در ہے کے موسیقار تھے \_\_ اب ایک طرف ینے پلانے کا دور اور اس کا نشہ اور دوسری طرف ہے موسیقی کی تائے ، ای نشے کے عالم میں ان کو نیندآ ممی ۔ اور وہ ساز ای حالت میں گود میں بڑا ہوا تھا۔ جب آئکو کھلی تو دیکھا کہ وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اٹھ کراس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجنا بی نہیں۔اس میں سے آواز بی نیں آری گی بھونکہ خوداس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر مجی تھے۔اس لئے اس کے تار درست کر کے مرمت کی، چر بجانے کی کوشش کی۔ مگروہ پھر بیں بجا۔ دوبارہ اس کے تاروغیرہ درست کئے۔اور بجانے کی کوشش کی تواب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے آن کریم کی اس آیت کی آواز آری تھی۔ ٱلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيثَنَ امَنُوٓا أَنُ تَخۡشُعَ قُلُوۡبُهُمْ لِن كُي اللهِ وَ مَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِّ (مودة معيد: ١١)

قرآن كريم مجى عجيب عجيب اعداز سے خطاب فرما تا ہے۔اس آیت كا ترجمديد ہے كدكيا

اب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لئے پہنچ جائے ، اور اللہ نے ذکر کے لئے پہنچ جائے ، اور اللہ نے جوحق بات اس قر آن کے اندرا تاری ہے۔ اس کے لئے ان کے دلوں

میں گداز پیدا ہو، کیااب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ عظیم انقلاب

ایک روایت بل بیہ کہ بیآ داز ای سازیس ہے آری تھی، اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ جس جگدوہ بیٹے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے کے منہ سے بیآ داز آری تھی \_\_\_ بہر حال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ

ا یک غیبی لطیفہ تھا۔ اللہ تعالی کونواز نامنظور تھا۔ بس جس وقت یہ آواز سی۔ ای وقت ول پر چوٹ کی اور خیال آیا کہ اب تک جس نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے۔ فوراً جواب

مين فرمايا:

ہلی یار بِ قَدُان ۔ ہلی یار بِ قَدُان اللہ یار بِ قَدُان اللہ دو دقت آگیا اللہ دو دقت آگیا اللہ دو دقت آگیا ا

اب میں اپنے ان سارے دھندوں اور مشخلوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنا نچہ بیسارے دھندے چھوڑ کر ہمدتن دین کی طرف متوجہ ہوگئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ دات کے دفت بھی ساز ور باط کی مفلیں جی ہوئی ہیں۔ پینے بلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے۔ اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ آج بوری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے

جَمَّلَ بُولُ إِيْلِ. (بستان المحدثين ص ١٥٥)

بہر حال، اس آیت نے جو انقلاب برپا کئے۔اس کی مندرجہ بالا دومثالیس تو تاریخ میں موجود ہیں۔ہم بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔اللہ لی اپ نصل وکرم سے ہمارے دلول میں بھی اس آیت کے ذریعہ انقلاب پیدا فرما ۔اور ہمارے دلول میں بھی دین پر چلنے کا جذب اس آیت کے ذریعہ پیدا فرما دے۔

> الله تعالیٰ اپنی رحمت ہے جمعیں بھی سیجے رائے پر چلا دے۔ آمین۔ ع

ہے زیادہ پیندیدہمل

اس آیت کے ذکر کے بعد امام نووی مُنظہ مختلف احادیث لائے ہیں۔ پہلی مدیث مانشہ مدیقہ نافات مردی ہے۔ کہایک حدیث میں حضورا قدس مانظی ا

ارشادفرمایا:

وَكَانَ أَحَبُ الرِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِّيْنِ النِينِ النِينِ النِينِ النَّادِ مِهارِ حديث لمبر ٣٣)

حضورا قدس مان المالي كم المال مي سب سے زیادہ پسندوه ممل تفاجس پراس كا

نے والا پابندی کرے۔ اس کو کسی حال میں چھوڑ ہے نہیں ۔ اس باب کو لانے کا دبھی یمی ہے کہ جوعمل بھی انسان بطور معمول کے اختیار کرے اس عمل کو نبھائے ، پھر .

> اوچھوڑے کیں۔ دیں شخص کیا ہے میں ا

فلال مخفس كى طرح نه بن جاتا دوسرى مديث مفرت عبدالله بن عرو بن العاص عاد كى ہے۔وہ فرماتے بي كه:

قَالَ إِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاعَبْدَ اللهِ: لَا تَكُنَّ مِثْلَمَ : يَاعَبْدَ اللهِ: لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَانِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

(صحيح البعاري كتاب التهجد باب ميكر معن ترك قيام الليل حديث نمبر ١١٥٢)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فالت بی جن کا بیدوا قعد پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے رادہ کیا تھا کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ اور ساری رات تہجد پڑھا کرول گا۔حضور

اقدی مان النظایل 🕹 ان کواپیا کرنے ہے منع فر مایا \_ لیکن دوسری طرف انہی صحابی حضورا قدس من الميليلم نے فرمايا كه اے عبدالله \_ فلال شخص كى طرح ندين جانا جورات وقت تہجد پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کے معمول میں تہجد پڑھنا شامل تھالیکن بعد میں اس نے کی نماز پڑھنی چھوڑ دی۔البنداتم اس کی طرح نہ بن جانا\_\_ مطلب ہی کہ جب ایک عماا کومعمول میں داخل کرلیا تواب اس کوچھوڑ نانبیں ہے بلکہ اب اس کی یابندی کرنی ہے۔

اور بیصرف تصوف بی کا مسئلے نہیں ہے، بلکہ نقد کا بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ

نفل کو بورا کرنا واجب ہوجا تا ہے

نوافل شروع میں نغلی عبادات ہوتی ہیں ، اگر کرے گا تو تو اب لیے گا ، اورنہیں کرے گا کوئی خمناہ نہیں \_\_\_ لیکن ساتھ میں گفل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نفل کام شرو کردیا تواب اس کفل کو بورا کرنا واجب ہوجا تاہے ۔۔۔ مثلاً فرض کریں کہ ہیں میجد داخل ہوااور تحیة السجد پڑھنانظی مهادت ہے اگر کوئی پڑھے کا تواب ہوگانہیں پڑ توکوئی گناونبیں ہوگا۔اگر پی نے مسجد پی آئے تینۃ المسجد کی نیت سے نقل نمازشرو ت دی تو درمیان یس اس نماز کوتو ژنا جائز نہیں۔ اگر بالغرض کسی وجہ سے وہ نماز آو ژ یڑے تواس کی قضا واجب ہے۔

نفلی روز ہیورا کرنا واجب ہے

ای طرح اگرگو کی مخص نقلی روز و رکھے۔ تو جب تک اس نے روز و نہیں رکھا " والنل تفا أكرر كه تواب، ندر كه توكوني كناه نيس ليكن جب نفلي روزه ركه لها اورروزه نیت کرلی تواب ای روزے کی محیل واجب بے۔اب اگر کی وجہ سے وہ روز وقور ویا ال روزے کی قضاواجب ہے۔

عبادات کی پابندی کریں

دوسری بات سے کہ جب ایک نقلی عبادت معمول میں داخل کر لی۔ مثلاً میں
" سیارادہ کرلیا کہ فلال نقلی عبادت روزانہ کیا کروں گا۔ اور پھراس پر عمل کرنا شروع
دیا تو اس نقل کا حکم سے ہے کہ اب اس کی پابندی کرنی چاہئے اور بغیر کیس عذر کے اس
ترک نہیں کرنا چاہئے ۔ لیکن کسی دن کسی عذر کی وجہ سے وہ نقلی عبادت چھوٹ گئی تو

نشاء اللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا\_\_ مثلاً فرض سیجئے کہ کمی فخص نے مغرب کی نماز کے بعد رکعت نفل اوابین کی پڑھنے کامعمول بنالیا۔ جب معمول بنالیا تو اب فخص کو چاہئے

وہ اس کی پابندی کرے۔ اور اس کوروز انہ پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرے اور کی کوشش کرے۔ اور یغیرعذر کے اس کو ترک نہ کرے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کو ترک کر دیا تو انشاء اللہ اس برمواخذہ نیس ہوگا۔ گناہ نیس ہوگا۔ اور اگر کسی عذر

کوترک کردیا کو انشاء اللہ اس پرمواخذہ تیں ہوگا۔ لناہ تیں ہوؤ۔اور اس عدر بغیر بھی کسی دن اس معمول کوستی کی وجہ ہے چھوڑ دیا تو بھی انشاء اللہ گناہ نیس ہوگا۔ • اگر بیدارادہ کرلیا کہ آئندہ اب اوا بین نہیں پڑھوں گا تو اس پر گناہ ہوگا \_ جس کا

ا کربیدارادہ کرایا کہ اعدہ اب اوائن دن پر موں و واں پر ماہ ہوہ ۔ ل و بیا کا کیا استعمال میں واضل کرنے کے بعد پھر بالکلیداس معمول میں داخل کرنے کے بعد پھر بالکلیداس معمول ترک کرنے کا ادادہ کر لیما ہے گئا ہے گئاہ ہے۔ اور بیدا بیا بی گناہ ہے جیسے نقل نماز شروع

نے کے بعد اس کو تو ڑنے ہے گناہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بیمعنی ہیں جس میں ا پ نے حضرت عمر بن العاص ڈاٹھ ہے فر مایا کہ اس فخص کی طرح مت ہوجانا جو تہجد

پ نے حضرت عمر بن العاص ڈٹائٹ ہے فر مایا کہ اس معی بی طرح مت ہو جانا جو ہجد ھاکرتا تھا، اور بعد میں اس شخص نے تبجد پڑھنا مچھوڑ دیا۔اس چھوڑنے کی تفصیل حکیم مت حضرت تھانوی کھنٹونے وہ بیان فر مائی جو میں نے عرض کی۔

# کسی دن جھوٹ جانے پر گناہ نہیں

خلاصداس کابی نگلا کہ جب انسان ایک معمول شروع کر دیتواس کو نبھانا ت ی ہے۔اوراگراس معمول کوترک کرنے کا ارادہ کرلیا تو گناہ گار ہوگا۔اورا گرترک کر

. ارادہ تونبیں کیا، لیکن غفلت یاستی کی دجہ سے اس معمول کو بغیر عذر کے چھوڑ رہا اگرچہ اس کو گناہ گارنبیس کہا جائے گا۔لیکن دنیا و آخرت کی انتہا درہے کی بے بر

٠ موجب بوگا۔

#### تعداد میں کمی کرلو

اللہ تعالٰی نے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب ﷺ کوہم جیسے کمزوروں کے لئے ا رحمت بنا دیا تھا وہ ہمارے لئے الیمی الیمی باتش بنا گئے، اگر ہم پھر بھی عمل نہ کریں

ہماری کوتا ہی ہے۔انہوں نے قرما یا کہ اگر کسی دن کسی دجہ ہے معمول بورا کرنے کی تو

نہ ہو سکی اور رامت کوسونے کے لئے بستر پر لیٹ گئے اور اس وقت خیال آیا کہ آج فلا

معمول پورا نہ ہوسکا تو اس معمول کو بالکل چھوڑنے کے بجائے تعداد میں کی کرلو\_

آپ نے ''سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَبْدِةِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ '' كَى ايك ايك معمول بناركها ہے اب سوتے وقت يوري شيخ نبيں پڑھ سكتے تو ٣٣، ٣٣ مرتبہ پڑھو۔

وں بن رہا ہے اب وعے دست پورن ک میں پرطے و ۲۰۰۰ ، مرتبہ پر د۔ ۳۳ مرتبہ پڑھنے کی ہمت نہیں تو ۱۱ مرتبہ پڑھو۔ ۱۱ مرتبہ پڑھنے کی ہمت نہیں تو ۳

پڑھو لیکن بالکلیمت جھوڑو۔ تا کہ معمول پورا ہوجائے ، قضانہ ہو۔

# حفرت تفانوي الااورمعمولات كى پابندى

یا در کھئے معمول کے پورا ہونے میں اتنی بڑی عظیم برکات ہیں کہ آ دمی انداز ہنییں کرسکتا۔ جس دفت کے لئے جو معمول بنا کررکھاہے اس کو پورا کرو۔ چاہے ا من کے لئے ہو۔ لیکن اس وقت کو اس کام میں استعال ضرور کرو\_ حفرت تھانوی
مخت کے بارے میں آپ نے سا ہوگا کہ ایک ہزار تصنیفات ججوڑ کر گئے ہیں۔ ایک
تصنیفات کہ آج ہم پوری زندگی میں اس تصنیفات کو پڑھ لیں تو بھی بڑی نتیمت کی بات
ہوگی \_ ان تصنیفات کا رازیہ ہے کہ آپ نے جو معمول بنالیا اس معمول میں زندگی بحر
فرق نہیں آنے ویا \_ اس حد تک پابند سے کہ آپ کے معمول کو ویکھ وقت معلوم کیا جا
سکا تھا کہ اس وقت کیا وقت ہوا ہے۔ مثلاً اگر آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو جا تا
و کیھے پنہ چل جا تا کہ اس وقت استے بے ہیں۔ تصانیف کی اتی بڑی تعدادیہ معمول کی
یابندی کی برکات تھیں۔

# حضرت شيخ الهنديمية كي دعوت

حضرت تعانوی منظ کافتی تا شنے کے بعد تغیر "بیان القرآن" لکھنے کامعمول تھا۔
ایک دن حضرت تھانوی منظ آپ کے پاس طاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ جو حضرت تھانوی منظ کے استاد تھے اور ایسے استاد سے کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی فاطر تواضع کے لئے ۵۲ قسم کے کھانے بھوائے۔ جب حضرت شن البند مخت نے کہا بھائی تم فاطر تواضع کے لئے ۵۲ قسم کے کھانے بھوائے۔ جب حضرت شن البند مخت نے کہا بھائی تم نے اثنا تکلف کرلیا اور استے سادے کھانے بھوائے جواب میں حضرت تھانوی کھٹ نے فرایا کہ بات ہے کہ میری طبیعت تواب بھی سیر نہیں ہوئی، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ جو کہا ہے دو انکال کررکہ دواور حضرت تھانوی کھٹ فرایا تے تھے کہ آپ کا لقب" شنے البند" غلط کہ دو اور حضرت تھانوی کھٹے فرایا تھا کہ جو کھانے ہے دو انکال کررکہ دواور حضرت تھانوی کھٹے فرایا تے تھے کہ آپ کا لقب" فنے البند" غلط کہ دو اور حضرت تھانوی کھٹے فرایا تے تھے کہ آپ کا لقب" فنے البند" غلط کہ دیا آپ کا لقب تو شنے العالم ہونا چاہتے تھا۔

حضرت مين اپنامعمول بورا كرلول؟

ببرهال، جب حفرت شخ البنديمية تشريف لائ \_اورض ان كوناشة كرا يكة تو

حفزت سے فرمایا کہ اس وقت میرا'' بیان القرآن' کیلینے کامعمول ہے اورآپ کو تجوز کر جانے کو دل تو نہیں جاہ رہا ہے لین جس سیروج رہا ہوں کہ اگر جس نہیں گیا تو میرا سیمعمول قضا ہوجائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو جس وہ معمول پورا کرلوں۔ حضرت نے فرمایا تم ضرور جا کا اور الیامعمول پورا کرلو سے حضرت فرماتے ہیں کہ جس گیا اور کلھنے کے لئے کا غذ اٹھا یا اور تھم اٹھا یا اور کلھنا شروع کیا۔ لیکن میرا دل حضرت ہی کی طرف لگا ہوا تھا کہ حضرت گھر جس تشریف لائے ہوئے ہیں اس لئے قلم نہیں چل رہا تھا۔ لیکن طبیعت پر جس کے دوسطریں لکھ دیں۔ اور دوسطریں کھے کر دائیں آگیا۔ جب حضرت کی خدمت جبرکرکے دوسطریں لکھ دیں۔ اور دوسطریں لکھ کر دائیں آگیا۔ جب حضرت کی خدمت بیل وائیں بہنچا تو حضرت نے بوجھا کہتم آئی جلدی وائیں آگیا۔ جب حضرت کی خدمت بیل وائیں بہنچا تو حضرت نے بوچھا کہتم آئی جلدی وائیں آگئے۔ جس نے کہا کہ حضرت بھی ومیرا معمول تھا الحمد للنہ وہ پورا ہو گیا۔

# معمول کوکم کردو۔ترک مت کرو

بہر حال ، اصل بات ہے کہ آدی نے جومعمول بنایا ہے اس کو کم کردے۔
مختر کردے ، لیکن ترک نہ کرے ۔ اس لئے کہ معمول کو پابندی سے انجام دیے میں بڑی
برکات ہیں ۔ اگر آدی اپنامعمول روزانہ پورا کرتار ہے تواس کے نتیج میں جو چیز آخر میں
حاصل ہوتی ہے اس کود کھ کر جرانی ہوتی ہے کہ سے چیز کسے حاصل ہوگئ ۔ اس لئے حضرت
والا فرمایا کرتے ہے کہ جو بھی معمول ہواس کی پابندی کرد۔ اور اگر کسی دان معمول پورا
نہیں ہو سکا یہاں تک رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹ گئے تو اب ان معمولات ک
تبیجات کو ۳۔ سم رتبہ پڑھ لو۔ اس طرح چند منٹوں میں آپ کا معمول پورا ہوجائے گا
اور خفلت سے نکل جاؤگے۔

عمل اچھا ہو، چاہے زیادہ ندہو

اگران اذ کارے اللہ جل ثانهٔ کی رضامقصود ہواور بیاذ کارا فلاص کے ساتھ ہول توايك مرتبه زبان سے نكلاموا''مُسبِّحًانَ اللهِ '' بعض اوقات مومرتبهُ' مُسبِّحًانَ اللهُ كنے سے بڑھ جاتا ہے اس لئے كہ وہ ايك مرتبه اخلاص كے ساتھ اور اللہ كى رضا خاطر اس نے وہ کلمہ ادا کیا تھا\_\_ دینے والے تو وہ ہیں ان کے بہال''اکثر عملاً' مہیں ہے بلکہ "احسن عملاً" ہے۔ کہ وہ بیدد کیمتے ہیں کہ کس کاعمل اچھا ہے۔ پنہیں دیکھتے کہ کس کاعمل مقدار بین زیادہ ہے۔ بہرحال معمول کوچھوڑ ونہیں۔اس لئے کہ معمول کوچھوڑ نا غفلت کی علامت ہے۔ بہتوجی کی علامت ہے، نا قدری کی علامت ہے اس کئے کہ جومعمول تم نے بنایا ہے وہ اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کامعمول ہے مثلاً آپ نے سے معمول بنالیا که روزانه قرآن کریم کی اتن تلاوت کیا کروں گایا به معمول بنالیا که روزانه اتن تبیجات پڑموں کا یا معمول بنالیا کہ آئی رکعت نفل پڑھا کروں گا۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کامعمول ہے۔ لہذا جب دربار میں حاضری کا وقت آجائے اور آ دی اس دربار میں حاضری کی تا قدری کرتے ہوئے بالکل ندجائے اوراس معمول کو چیوڑ دے\_\_\_ہے بڑی نا تدری کی بات ہے۔

اس وقت بيقصور كرليا كرو

فررا ہمارے پاس آ جا وہ جہیں ایک انعام دیا جارہا ہے۔ بتا داس وقت ستی باتی رے گی؟
کیا تم حاکم وقت کو یہ جواب دو گے کہ اس وقت ذراستی ہو رہی ہے بی نہیں
آسکا نہیں۔ بلکہ سب ستی دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ حاکم وقت کے پاس
حاضر ہونے کا دل بی اہتمام ہے اور اس کی تقدر ہے۔ اس کی عظمت ہے بالکل ای
طررح یہ سوچ کہ میرے اللہ کے دربار بی حاضری کا وقت ہے بی اس معمول کو ضرور لورا
کروں گا۔

# نمازتهبیں کینچ لے گی

حضرت والا فرما یا کرتے سے کہ اپنے معمول کو مضوطی سے پالو۔ چھوڑو

نہیں۔ اس کا بیجہ یہ ہوگا پھر وہ معمول تہمیں پالڑ لے گا۔ وہ تہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہی جب اس معمول کو کرنے کا وقت آئے گا اس وقت تہمیں چین نہیں آئے گا۔ جب بحک کہ وہ معمول پورانہیں ہوجائے گا۔ و کھیے، جب تہمیں نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی،

اس وقت نماز کے لئے مہر جانا اور نماز اوا کرنا بڑا بھاری لگنا تھا لیکن جب تم نے رفتہ رفتہ پارٹج وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی اب یہ حالت ہوگئی کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ اب خود نماز تہمیں اپنی طرف کھینجتی ہے۔

پڑھو گے اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ اب خود نماز تہمیں اپنی طرف کھینجتی ہے۔

کر کے وہ ممل انجام دو گے۔ اور بعد جس وہ زبردئی کر کے تم سے وہ ممل انجام ولا معمول پورا کرنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کام دلا تہمیں جاتا ہے۔

# ستی کا علاج ہمت اور چستی ہے

عام طور پرمعمول پوراکرنے والوں کو دستی کا بہاندہ وتا ہے کہ تس بہ کہتا ہے کہ آئ ذراستی ہوری ہے، انشا واللہ کل ہے اس کی پابندی کروں گا۔ جب کل آئی تو پھر غفلت اور ستی آڑے آگی یا در کھے! حضرت تھانوی علیہ فرماتے ہیں کہ ستی کا علاج بجر استعال ہمت کے اور پھر نیس ہیں گوگ یہ سوچے ہیں کہ جب ہم شخ کے علاج بجر استعال ہمت کے اور پھر نیس لوگ یہ سوچے ہیں کہ جب ہم شخ کے پاس جا کی گئے وہ کوئی انباطریقہ بتا دے گا جس کے ذریعہ یہ سب معمولات خود بخو دانجام پاتے چلے جا کی ایباطریقہ بتا دے گا جس کے ذریعہ یہ سب معمولات خود بخو دانجام پاتے چلے جا کیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ اس ستی کا علاج سوائے ہمت کے استعال کرنے کے کوئی اور علاج نہیں ہوں دیا ہے۔ ستی اور کر اس ستی کا مقابلہ کرنا ہے۔ مثلاً عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ ستی اور کہا ہو دی ہے لیکن اس ستی کا مقابلہ کرنا ہے اور جب انسان ستی کا مقابلہ کرنا ہے اور جب انسان ستی کا مقابلہ کرنا ہے اور جب انسان ستی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر اس ستی کے آگے ہتھیا رڈا ال جائے گاتو وہ ستی عالب آئی چلی جائی ہے۔ اور اگر اس ستی کے آگے ہتھیا رڈا ال جائے گاتو وہ ستی عالب آئی چلی جائی ہے۔

#### حاصل تصوف

معزت تعانوى عله كاليك جمله معزت واكثر صاحب علان مين إراسايا،

فرمایا که:

"وہ ذرای بات جو مامل ہے تصور کا ، وہ یہ ہے کہ جب بھی کی ا طاعت اور عبادت کی انجام دی ش ستی ہو یتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس عبادت کو کرے۔ اور جب بھی کسی گناہ ہے بیچے ش ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بیچے ش تعلق مع الله پدا اوتا ہے۔ ای تعلق مع الله مضبوط ہوتا ہے۔ اور ای سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے۔''

فرمایا کدسارے تصوف کا حاصل ہی ہے ہے۔ بس ستی کا مقابلہ کرواور سستی کا مقابلہ بجر استعمال ہمت کے اور پچونہیں ہے بہر حال معمول بنانا اور پھراس معمول کی پابندی کرنا اس کالازمی حصہ ہے۔

جس عبادت كاموقع ملے، كر گزرو

ای لئے اس حدیث بیس حضور اقدس مان بھیلے نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فالاے مقاطب ہو کر فر ما یا کہ اے عبداللہ : تم اس فیضی کی طرح نہ ہو جانا جس نے تہد کا معمول بنا یا۔ اور پھراس کوترک کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں۔ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقلی عبادت ایک ہے جس کو انسان نے ابھی تک اپنے معمول بیس داخل نہیں کیا۔ لیکن کی وقت اتفاقا اس عبادت کے کرنے کا موقع مل گیا ہے بعض مرتبہ آ دی کسی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس لئے جمجکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ابھی تو بیس اس کوکر کوں اور بعد بیس اس کونہ کریا وں تو کہیں اس عبادت کو چھوڑنے کا گناہ میرے او پر لازم نہ آ جائے۔

تم پرکوئی گناه ہیں

مثلاً ایک فض اشراق کی نماز پڑھنے کا عادی نیس ہے کین ایک دن اس کو اشراق کی نماز پڑھنے کا عادی نیس ہے کین ایک دن اس کو اشراق کی نماز ادا کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا ادر اس کا دل چاہا کہ آج میں نے بینماز پڑھ کی اور بعد میں کرلوں \_\_\_ اس وقت دل میں خیال آتا ہے کہ اگر آج میں نے بینماز پڑھ کی اور بعد میں نہیں پڑھی تو کہیں میں اس مدیث کے تحت گناہ گارنہ ہو جاؤں \_\_\_ خوب بجھے لیجئے۔ای

طرح انسان گناہ گارٹیس ہوتا۔ یہ جوفر مایا کہ ترک کرنے کا ارادہ کرنے ہے آدی گناہ گار ہوتا ہے۔ یہاں دفت ہے جب انسان نے اس عبادت کو معمول بنانے کا ارادہ کر لیا۔ مشلأ کوئی شخص یہ کیے کہ بش آج ہے اشراق پڑھنے کا معمول بنا تا ہوں اور پھر اس معمول کو ترک کردے تو اس صورت بیس گناہ گار ہوگا۔ لیکن ایک شخص نے اشراق پڑھنے کا معمول نہیں بنایا، بلکہ جب کبھی موقع ملا، پڑھ کی ، موقع نہیں ملا نہیں پڑھی۔ اس پرکوئی گناہ نہیں۔

# موقع ملنے پر تبجداور اشراق پڑھ لے

ای طرح کی فخض کے چاشت کی نماز پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔لیکن وہ کسی دن موقع لی گیا دن ہوتے کا معمول نہیں ہے۔لیکن وہ کسی دن موقع لی گیا دن چاشت کی نماز پڑھ لے۔ یا تبجد کی نماز پڑھنے کا معمول نہیں کیا تو اس صورت ہیں اس کو اور تبجد کی نماز پڑھ کی نماز بڑھ کی مناونہیں ۔ لیکن جس نفلی عبادت کو اپنے معمول ہیں شامل کر چکا اور پھر ترک کرنے ہیں کوئی گناہ ہوگا۔

ووسرى مديث معزت عربن خطاب الشف مردى يك،

تہجد کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے

حعرت فاروق اعظم بڑائ روایت کرتے جی کہ ٹی کریم مان کے ایشا دفر مایا کہ جو محض رات کے وقت اپنے کسی معمول کوسونے جانے سے ادا نہ کر سکا ، مثلاً وہ روز انہ آٹھ رکھت تہجہ کی پڑھا کرتا تھا کسی دن وہ سو گیا۔ جس کی وجہ سے وہ بالکل تہجد نہ پڑھ سکا یا صرف ۳ رکھتیں پڑھیں اور سوگیا۔ تو وہ خض اگر اگلے دن سی کو فجر اور ظہر کی تماز کے درمیان اتنی رکھتیں پڑھ لے جتنی رکھتیں وہ رات کو پڑھا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے بہاں ایسا ہی لکھا جائے گا جیسا کہ اس نے رات کے وقت وہ رکھتیں پڑھیں \_ اس لئے کہ بندے نے ایک معمول بنار کھا ہے وہ رات کو افتتا ہے اور ایک عیادت انجام دیتا ہے اور حتی بندے نیک معمول بنار کھا ہے وہ رات کو افتتا ہے اور ایک عیادت انجام دیتا ہے اور حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے ۔ لیکن کمی ون خیند کے غلبہ کی وجہ سے اس معمول کو پورا کرنے تی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کمی ون خیند کے غلبہ کی وجہ سے اس معمول کو پورا کر لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راستہ پیدا کر دیا کہ وہ فضی دن جی اس معمول کو پورا کر لے تو اس کے نامہ اعمال جس تبجہ کا بی اور اس کے ایک اللہ تعالیٰ جس اس معمول کو پورا کر لے تو اس کے نامہ اعمال جس تبجہ کا بی اور اس کی تامہ اعمال جس تبجہ کا بی اس معمول کو پورا کر لے تو اس کے نامہ اعمال جس تبجہ کا بی اور اس کی تامہ اعمال جس تبجہ کا بی قواب کھا جائے گا۔

نفلوں کی قضائبیں ، تلافی ہے

نفلوں کا قاعدہ ہے کہ ان کی قضائیں ہوتی، مثلاً کی دن مغرب کی نماز کے بعد کی ادائین چھوٹ گئیں تواب کی قضائیں لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب میں فیٹ فر بایا کرتے سے کہ ان نفلوں کی قضا تو نہیں، لیکن طاقی کے طور پر پڑھ لینی چاہئے \_\_ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والا کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تے رائے میں مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ ایک محبر کے پاس گاڑی ردکی اور نماز اوا کی۔ تین فرض اوا کے اور دو سنتیں اوا کیس۔ اور پھر گاڑی میں بیٹ کرآگے روانہ ہو گئے \_\_ اور مغزل مقصود پر پنچ وہاں ایک میڈیک میں شرکت کر کے جب قارغ ہو گئے توعشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز اوا کرلی۔ جب والیس آنے گئے تو رائے میں حضرت نے لوچ چولیا بھائی:

میل عشاء کی نماز اوا کرلی۔ جب والیس آنے گئے تو رائے میں صفرت نے لوچ چولیا بھائی:
آج کی اوا بین کیا ہوئی؟ ہم نے جواب دیا کہ حضرت: آج کی اوا بین تو رہ گئی۔ چونکہ جلدی میں سے دفت نہیں تھا۔ اس لئے رہ گئی۔ حضرت نے فرایا کیسے رہ گئ؟ کیا اب عشاء طلدی میں سے دفت نہیں تھا۔ اس لئے رہ گئی۔ حضرت نے فرایا کیسے رہ گئ؟ کیا اب عشاء میں نہو تھے۔ تھے؟ ہم نے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ نفلوں کی تو قضا نہیں ہوتی لیکن ایک سالک کا کام ہے کہ شمیں ہوتی لیکن ایک سالک کا کام ہے ہو کہ نہیں ہوتی لیکن ایک سالک کا کام ہے کہ میں خواب کی حضرت نے فرایا کیسے ایک کا کام ہے کہ کہ نہیں ہوتی لیکن ایک سالک کا کام ہے ہو کہ کے خواب کی تو تھے؟ ہم نے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ نفلوں کی تو قضا نہیں ہوتی لیکن ایک سالک کا کام ہے ہو کہ

جب اس نے ایک عبادت ایے معمول داخل کی ہوئی ہے اور کی کسی دن وہ اس کو انجام نہیں دے سکا تواس کی قضانہ ہی لیکن تلانی کے طور پروہ رکعتیں عشاء کے بعد پڑھ لیتے۔ تو کم از کم انتا تو ہوتا کہ نامہا عمال ہیں جن چیفلوں کا نقصان ہوا تو اس کی جگہ پر دوسری چھ نغلیں آ جاتیں\_\_\_اور میں نے توعشاء کی نماز کے ساتھ وہ چینفلیں ادا کرلیں\_\_ لہذا آئنده ایبا کرلیا کرو که اگر کسی وجه بے نظلیں رہ جائیں تو بعد میں کمی بھی ونت ان کوادا کر لو\_ وه اوابين نه سيى ، اوابين كي قضانه سيى ليكن وه چيفليس تو مول كي \_ اوريه چيفليس ان چەنغلوں كے نقصان كى تلافى كردىي كى جونامداعمال مس كم بوڭى بير-کھانے سے بہلے دعا بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لے پر حضرت نے فرمایا کہتم ہے کہو گے کہ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ نفلوں کی تضافییں

ہوتی توریستلداین جگدے۔لیکن سلوک کا مسلدید ہے کد جونقصان مواہا اس نقصان کی طافی جس طرح اور جہاں سے ہو سکے کرلو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کیاتم نے وہ مدیث نیس پرهی جس میں حضور اقدس مان اللہ اے ارشاد فرمایا کہ جو محض کھانا کھاتے وقت ابتداء ش بهم الله يزهمنا بحول جائة وجب يادآ جائ الل وقت: "بشهر الله أوَّلَهُ وَآخِيرَةً" يره ل\_ حالاتكه بم الشركا وقت بالكل ابتداء ش تفاليكن جب بعد يل یاد آجائے تواس وقت پڑھ لے بہر حال جس نیکی کی توفیق مور ہی ہے اس کو بالکلیہ چیوڑنے کے بچائے دوسرے وقت میں اس کی طافی کرلو۔ مندرجہ بالا صدیث میں آب نے دیکھ لیا کہ جیری نماز چیوٹ گئ تو قرمایا کہ فجر اورظمری نماز کے درمیان پڑھ لو۔وہ ایمائی لکھا جائے گا جیےتم نے رات کے وقت پوھی۔ حضور كانتجد كوقضا كرنا

رسول الشرفي في الماعمل منقول بك.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ وَجُعٍ أَوْ غَيْرِةٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنتَى عَصَرَةً رَكَعَةً.

(رياض الصالحين\_باب في المحافظة على الإعال حديث نمبر ١٥٥) (صحيح مسلم كتاب صلاقالمسافرين بابجامع صلاقالليل حديث نمبر ٢٣٧)

رسی سی سی سی سی می می می است رسی این این کی کی دن تہجری نماز میں کے آخضرت مل ایک کی دن تہجری نماز کسی تکلیف یا کسی اور عذر وجہ سے فوت ہوجاتی تو دن کے وقت میں بارہ رکھتیں آپ زائد پڑھ لیا کرتے ہے ہے ۔ اس سے بھی حضرت ڈاکٹر صاحب کیا گئی کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ نقلی عبادتوں کی قضا تو نہیں ۔ لیکن آدی کو اس کی حلافی کر لینی چاہئے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جھے اور آپ سب کواس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئین۔

خلاصهكس

خلاصة آن كى مجلس كابي تكلا كدانسان كو پخيفلى عبادتوں كا كوئى معمول ضرور مقرر كرنا چاہئے۔ اور پھر پورے اہتمام كے ساتھ اس نظى معمول كى پابندى كرفى چاہئے۔ اور اگر كى عذر سے وہ معمول كى دن جھوٹ جائے تو معاف ہے۔ ليكن بہتر بيہ ہے كہ آ دى دوسرے وقت ميں اس كى خلافى كرلے۔ اور قصد كركے بالكليہ اس معمول كو چھوڑ و بنانا جائز ہے اللہ تعالى اپنے فضل وكرم سے ابنى رحمت سے جھے اور آپ سب كواس برعمل كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِلْوِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# مِمَالِمُالِيُّلِثُمُّنِ











E-mail: memonip@hotmail.com